



## الأنفال

نمان فرزول ایسوره سیسی جری بین جنگ بدر کے بعد نازل موتی سے ادراس بیرا سالم دخری اس بہا جنگ برنفعس تبصره کیا گیا ہے۔ جمال تک سوره کے هنمون برخور کریفے سے اندازہ موتا ہے، غالباً یا بک بی مقریر ہے جو بیک و تعت نازل فرمائی گئی ہموگی ، مگر ممکن ہے کہ اس کی بعض آیا سن جنگ بدر ہی سے بسیدا شدہ مسائل کے تنعلق بعد بین انری ہموں اور معیران کوسلسلڈ نقر بر بی مناسب جگہوں پردرہ کر کے ایک سسان تعرب بنا دیا گیا ہمو یہ برحال کام بیر کہیں کوئی ایسا ہوڑ نظر نہیں آتا جس سے یہ گمان کیا جاسکے کہ بیرا نگ الگ دوننی شیطی ا کی مجد عدی ہے۔

، ارتبی نیر منظر کمبیران کے کہ اس سورہ پر تبصرہ کیا جائے، جنگ بدراوراس سے نعلق ریکھنے والے مالات پر ایک تاریخی نگاہ ڈال کینی جا ہیںے۔ مالات پر ایک تاریخی نگاہ ڈال کینی جا ہیںے۔

نبی میل الشعب کو من ابتدائی و می باره سال می بیمکدا پ کی معظم میں تغیم سقے اس جیکدا پ کی معظم میں تغیم سے اپنی بینی و استواری تا بن کر جی تھی کہ ایک طرف اس کی پشت برا یک بلند برت ، عالی طون اس کی بشت برا یک بلند برت ، عالی طون اس کام میں لگا چکا تھا اوراس کے طرفول سے بیٹنی غذت پوری طرح نما بال بروچی تعی کہ دہ اس دعوت کو انتمائی کا بربا ہی کی منزل تک بہنج انے کے پیال اراده در کھتا ہے اور اس تفصد کی لاہ بیس برخطرے کو اگیز کرنے اور برشکل کا مقابل کے نے بیان اس دعوت بین خود البیک ششن تغی کہ وہ دلول اور دماغوں بی سرابت کرنی جا جا رہی تعیاد ہے وہ در کو جا بلیدت اور تعقیدات کے بیان کی ماروں کی داہ دو کئے بیل ناکام نا بت بہور ہد تھے اسی وجہ سے عوب کے جا بلیدت اور تعقیدات کے دو اور در کئے بیل ناکام نا بت بہور ہد تھے اسی وجہ سے عوب کے باغذ نظام جا بل کی جما بیت کرنے والے عنا حر ہوا تبدا قاس کو استخدا ہے کی فلا سے دیکھتے تھے ، می کودر کے اس خور تر دان میں است کی نظر سے دیکھتے تھے ، می کودر کے اس خورت دیل بہت کی کھر برا تی تھی ۔ ایک وقت تا می جو تر بیا بیا بیت کے لیکن ائس وقت تک جہند جنہ بیات سے اس دعوت بیل بہت کی کھر برا تی تھی ؛

 ابی صدافت ایمان دراسلام کے ساتھ اینے نعلق کی صنبوطی کا ایجعانعاصا نبوت دیسے دیا تھا، گراہی بیٹنا ہم ہونے کے بیے بہت سی آزانشیں یا تی خیبی کہ دعوت اسلامی کوجانفرزش پیرودں کا وہ گروہ بیسسرآگیا ہے جوا بنے نصب انعین کے نفا بار ہر کسی چیز کوٹھی عزیز ترنہیں رکھتا۔

بنانباً ،اس دَعون کی آ وازاگر چیرماریت ملک بر تعییل گئی نفی انبکن اس کے انزان منکشرنصے ، اس کی قرابیم کردہ قوت سا رہے ملک بیں براگندہ نفی ،اس کو وہ اجتماعی طافت دہم نہیج تھی جو پُر انسے سہمے ہوئے نظام جا بہت سے فیصلہ کی تفایل کرنے ہے ہیے صووری نفی ۔

الناه اس دعونت نربین بیرکسی بگریمی جرط نهیں بکوی بنی بلکدا جی تک وه صرف بوابین مرابیب کر بی بخی و طلک کاکوئی خطنه ایسیا نهیں بنا اجمال وہ قدم جما کر اینیے موفقت کو تفنیو طاکر تی اور بھیر آسکے بر صفتے کی سعی کرتی ۔ اُس وقت تک جو مسلمان جمال بھی تعااس کی چیشیت نظام کفرونٹرک بیں بالکل ایسی انعی جیسے خالی معدے بیں گئیوں کہ معدہ ہروقت اسعے آگل وینے کے بیے زور لگار با ہوا ورقرار کیوسف سے بیے اس کو میکنی بی ند ملتی جو

رابعا ۱۰س دفت تک اس دفت کومل زندگی کے معاملات اپنے با نفریس سے کو جہانے کا موبئے نہیں با نفریس سے کو جہانے کا موبئے نہیں با نفا مرتب بہتن انظام معبئشت ومعاشرت اورنظام سیاست مرتب کیا تعاا درنہ دوسری طافقوں سے اس کے معاملات صلح وجنگ بیش آئے تنفے اس بیے نہ نو آس اخلاقی اصولوں کا مظاہرہ بہوسکا نفاجی پر بیر دعوت زندگی کے بورسے نظام کوقائم کر تا اورجانا چاہتی نفی، ادرنہ بی بات آ زمائش کی کسوئی براجی طرح نما یاں ہوئی تفی کا س دعوت کا بیغیہ اوراس سے پیرووں کا گروہ بس تبیزی طرف و نمایوں موبئی براجی طرح نما یاں ہوئی تفی کا س دعوت کا بیغیہ اوراس سے پیرووں کا گروہ بس تبیزی طرف دنیا نوعوت دسے رہا ہے۔ اس بیمل کرنے میں وہ خود کس صورت کی راستیا زہیے ۔ بس تبیزی طرف دنیا نوعوت دسے رہا ہے۔ اس بیمل کرنے میں وہ خود کس صورت کی راستیا تہ ہے۔ بست بہ جاروں کیاں پوری ہوگئیں ۔



مسلمان منتشریبی وہ نیرب بس جمع موکراور مینر بی مسلمانوں کے ساتھ مل کرا بک منظم معائشرہ بنالیں۔ اس طرح بنرب نے دراصل اپنے آ ب کو' مدینہ الاسلام' کی جنبیت سے بیش کیا اور نبی صلی الشرعلیہ وسلم نے اسے فبول کر کے عرب بیں بہلا وارالاسلام بنالیا۔

اس پیش کش کے معنی جو کچھ تھے اس سے اہل مدہنہ ناوا نعت نہ تھے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے
کہ ایک جھوٹا سا فصیرہ اپنے آب کو بورے ملک کی تلواروں اور معاشی و تمکہ نی با ٹبکاٹ کے تفاہدیں پیش
کرر یا تھا رچنا پنج بیعیت عفیہ کے موقع بردات کی اُس مجلس میں اسلام کے ان اولین مدو کاروں وافعہ اُلے اس نتیج کو خوب اچھی طرح جان ہو جھ کرنی صلی الٹ علیہ ولم کے یا تھ میں یا تھ ویا تفا یمین اس وقت
جہ کہ بیعیت ہور ہی تھی ، نیٹر بی و قد کے ایک نوجوان رکن اسعد بن اُرازہ نے ، جو لورے و قدیس سب سے
کم سن خص نے اُلے کھی کہ ہے۔

مرويدًا إلى الهليترب إنا له نضرب اليه اكباد الابل الاو نحن نعلمانه رسول الله وان اخواجه اليوم مناوأة للعرب كافة ، وقتل خياركم و تعصكم السيون . فأما افتم قوم تصيرون على ذلك فعندولا واجولا على الله واما انتم قوم تعنيفة فلارولا فبينواذلك فهواعد ملكم عندالته وقوم تعنافون من انفسكم خيفة فلارولا فبينواذلك فهواعد ملكم عندالته -

" مقیروا سا بل نیرب بهم لوگ جوان کے پاس آئے بن توبیہ مجھتے ہوئے آئے بین کربیہ اللہ کے اللہ میں اس کے نبیج من مصاب رسول بین اور آج اِنھیں بہاں سے نکال کر ہے جاتا تمام عرب سے وہمنی مول لینا ہے۔ اس کے نبیج من مصاب نونمان قتل موں گے اور نلوار بن تم پر بربیب گارا نیم اس کو بروائشت کرنے کی طاقت ابنے اندر بانے بہوتو ان کا با تھ کی جواور اس کا اجرال کرے ومر ہے۔ اور اگر تحصیل ابنی جانیں عزیر بین فریع جھپور دواور مسان صاف عذر کرد دکیونکہ اس وقت عذر کرد و نیا فعل کے نز دیک زیک رہا وہ قایل قبول بروسکتا ہے۔

اسی بات کووفدسکمه ایک دوسرسطنخص میباس بن عُباده بن نُصْله نیه دوبراِ با :

انعلمون علامرتبابعون طدا الرجل و تألوا نعم و قال الكوتبابعونه على حوب الاحمروالاسودمن الناس وأن كنتم ترون نكم اذا نهكت اموالكم مبية واشرا فكم وتتلا اسلمتموه فمن الأن فدعوه فهووا لله ال فعلتم خزى الدنباو الأخرة وإن كنتم ترون الكموا فون له بما دعوتموه اليه على فهكة الاموال وتتل الالتراف فغذوه وهووا لله على فهدوا لله خيرا لدنبا والأخرة و

درجانتظ برواس نخص سے کس چیز پر بیعت کررہے ہو ؟ دا وازیں ، ہاں جانتے ہیں ہم اس کے ہا تھ پر بیعیت کرے دنیا ہرسے درا فی مول ہے رہے ہو یہں اگر تعالانجال بیرموکہ جب نحصا سے مال نباہی کے اور تحصا رہے انٹرات بالکت کے خطرے ہیں بڑجا نین نوتم اسے دشمنوں کے حوالے کرد دیگے نوبہ ترہے کہ



ا جهی سے چپوژودکیونکہ خدائی تعمیر و نیاا ورآخرت کی رسوائی سبے۔ اوراً گڑنھا را ارادہ یہ ہے کہ جو بلاوا تم اسٹنخص کو دے رسبے مہواس کو اپنے اموال کی نبا ہی اورا بنے انٹراٹ کی ہلاکت کے با وجود نبا ہوگے توجہ ننگ اس کا ہاتھ نفام لوکہ خدائی تعمیر و نبا اورآ نجرت کی حبلائی ہے "

اس برتمام وفدنے بالاتفاق كها فاتا ناخذه على مصيبة الاموال وفقل الامتارات الامتارات الامتارات المستندي المستندي المنظم وفدنے بيات المنظم المستندي المنظم المستندي المنظم المستندي المنظم المستندي المنظم المستندي المنظم ال

قریش ان نتائج کوتوب شیحفتے تنے یکی ران بہیتِ تقیہ واقع بوتی اسی مان اس معالدگائیک ابل مکہ کے کانول ہیں ہوی اور بڑتے ہی کھبلی جج گئی ۔ پہلے توانعوں نے ابل مدبنہ کونی صلی الشعلیہ کی اسے توری کے کوشنش کی بھیر بہ مسلمان ایک ایک دود وکرکے مدینہ کی طون ہجرت کرنے گئے او قریش کو یفین ہوگیا کہ اب چھ بھی وہاں منتقل ہوجا ہیں گئے تو وہ اس خطرے کورو کئے کے بلیے آخری چارہ کار اغین موگیا کہ اب چھ بھی وہاں منتقل ہوجا ہیں گئے تو وہ اس خطرے کورو کئے کے بلیے آخری چارہ کار اغین رکرنے برآما وہ ہوگئے ۔ بجرت نہوی سے چیند ہی روز پہلے قریش کی مجلس شور کی منعقد ہو تی جس بیں اغین رکز وکد کے بعد آخر کا رب طے پاگیا کہ بنی باشم کے سواتمام خانوادہ ہائے نوبیش کا ایک آئی ایک آئی وہ اس خطرے کو تشکل رہے تاکہ بنی ہائیں کہ بنی باشم کے بیا شیختو بھا نیول کریے برجمبور موجا بٹری لیکن نعلا کے فیل کریں ناکہ بی باشم کے بیا شیختو بھا نیول کرنے برجمبور موجا بٹری لیکن نعلا کے فیل کو بیان ناکام موگئی اور چھور پڑھ بین مدینہ بہنچ گئے ۔ شیختو بھا نام کا موگئی اور چھور پڑھ بین مدینہ بینچ گئے ۔ اس طرح جب فریش کو بجرت سے پہلے ابل مدینہ اپنا با دشاہ بنا نے کی تباری کرچکے فیلے اور جس کی نمنا قرال پر معنور کے مدینہ دیں ہوئی تباری کرچکے فیلے اور جس کی نمنا قرال پر معنور کے مدینہ کے سردار عبدالشدیں آئی کو دیسے بھیلے ابل مدینہ اپنا با دشاہ بنا نے کی تباری کرچکے فیلے اور جس کی نمنا قرال پر معنور کے مدینہ کے سردارے برائناہ بیا بین اور کی تباری کرچکے فیلے اور جس کی نمنا قرال پر معنور کے مدینہ کے سردارے برائی ہوئی کی تباری کرچکے میں کا نمی بوری کروکھے کے اور جس کی نمنا قرال پر معنور کے مدینہ کے سردارے برائی ہوئی کی تباری کرچکے میا کو دری کو کا میں کا میں کروکھی کے اور جس کی نمنا قرال میں کرکھی کو برائی کروکھی کو دری کرنے ہوئی کروکھی کو دری کو کرنے کو کھی کو اور جس کی نمنا قرال پر معنور کرکھی کو برائی کروکھی کو کرکھی کو کھی کے دری کو کی کو کرکھی کو کھی کو کی کی کی کو کو کو کھی کو کو کا کھی کرکھی کو کھی کو کو کو کھی کو کو کی کھی کو کو کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کے کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کی کھی کھی کے کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو

بہنچ جانے اوراً وس وَحَزْرُج کی اکتربیت کے مسلمان ہوجائے سے پانی پیرم کا تفاہ خط لکھاکڈنم لوگوں نے بمارسة دى كوابينے ہى بنياه دى سبے، ہم خلاكى تىم كھاتنے ہيں كہ بانونم خوداس سے لؤو با اسے ليكال دوءُ وريذهم سببتم برجمله وربهول تكدا ورتمها رسيصروول كوتنل اورعورتول كولونثربال بناليس تكدي عبدالله بن أبی اس بر کچیدا مادی نشر بروا، مگر نبی صلی الشرعلیبرولم نے بردنست اس کے نشرکی روک تصام کردی پھجرسعد ین محا ذرئیس مدینی محرب کے بلیے مکہ گئے۔ وہاں عین حرم کے دروازے پرابوجیل نے ان کوٹوک کرک الا اُٹراك تطومت بمكة أمتاء فاديتم الصباة وزعمتم انكر تنصرونهم ونعينونهم لوكا انك مع أبي صفوان ما رجعت الى اهلك ساكمًا (تم توبمار سدين كم تريون كوبنياه دواودان كما يمادوا عاننت كادم مجروا ورسمتمبيل المبينان ست مكدبي طوات كرينے ديں ؟ أكرنم أمُبيِّه بن ظكف كعمهان مهونف توزنده بيال معضبين جاسكة مفي يسعد فيجاب بين كهاوا ولله لتعملعتنى خذالامنعنك ماحوات وعليك منه طريقك على المديينة (بغدا أكم تستجه الييع سے روکانوین بہب اُس جبز سے روک ور گا جونمها رہے ہیے اس سے شدید تربیعے بعبی مدینہ برسے مماری روگذر،-يركوبا إبل مكه كي طرون ستعياس باشت كالعلمان تفاكز بايدنت ببينت النُّدكى داه مسلمانوں برين يسيع اوراس كا ہواب اہل مدیندی طرف سے پیرتھاک نشامی نجارت کا داستہ مخالفین اسال کے بیے پرتبطر سے۔

ا ورنی الواقع اُس دفت مسلما توں کے بیے اس کے سواکوئی تدبیریپی پڑتھی کہ اس تیجا رتی شاہراہ پر ابني گرفت مغب وظاربن تاكرترش وروه دوسرسة تبائل جن كامفاواس لاسته سے والمبت تعااسلام ادر لمانو کے ساتھائی معاندانہ ومزاحمانہ پالیسی پرنظرتانی کرنے کے بیے مجبور بروجائیں بینا بچہ مدینہ بینجتے ہی نبی ل للہ عليه دلم في تونييز إسلامي سوسائد كي كيدا تبدل نظم ونستن اورا طراحت مدينه كي يبودي آباد بور كيرسا تقدمعا مله ع كرنے كے بعدسب سے بيلے م جيز پر توج بنعطف فرمائی وه اسی نشا براه كامستل نما اس سنديس معنورنے دواہم تدبیریں اختیارکیں۔

ابك يبكه دبينه اورساحل بجراحمركيه ورمبيان انس نشاجراه سيختصل جوفيائل آياد ينصان كمصرساتف گفت ونشنبید*نشوع کی تاکہ وہ حلیفانہ انعا دیا کم از کم نا طرفداری کے معا بہسے کویس یج*نا بچھاس ہیں آپ کو بورى كاميابى بورى رسب سع بيك بجبئ سه بوسامل كة زبب بهاثرى علاقع بن اب الم فببله نعا معابره ناط ذدارى طعيبوا يعيرسلسه بجرى كمدآخريس بني فنمره سيعين كاعلاف كينيج ادرزوا تعتببره سيتعل نعا وفاعى معاونت ( vefensive alilance ) کی قرار دا دموٹی پیچرسلے مہیجری کے وسط بیں بنی گڈریج میں س ترارواديين نشريك بهويكة كيونكه وه بنى صمره كعيمسائه اورهليف منط معزيد برآن نبليغ اسلام نطان نیا می بس اسلام کے حامیوں اور بیرووں کا بھی ایک اچھا خاصا عنصر پیدا کردیا۔

دوسری ندبیرآب نے بیما خنیار کی کفریش کے قافلوں کودھمکی وینے کے بلیداس نشا ہراہ بہتا ہے جبورٹے

## مرسن کی افعان اهاه فرین کی ایمان اهاه



ملے اسلای تاریخ ک اصطلاح میں سُریۃ اُس مہم کو کہنے تھے جونی صلی انٹر علیہ ولم کسی صحابی کی فیادت بیں بعیجا کرنے تھے ،اور عُرُوه اِس مہم کو کہنے تھے جس کی نیادت مصنور خود فرمانے تھے۔



اُن کے بین نظر صرف بہی کام نظاکہ اپنے قافلے کو بیجالائیں عبلکہ دہ اس ارا دسے سے نیکے منے کہ اسس آٹ کے بین نظر صرف بہی کام نظاکہ اپنے قافلے کو بیجالائیں عبلکہ دہ اس ارا دسے سے نیکے منے کہ اسس آٹے دن کے خطرے کو ہم بیننہ کے بینے تم کر دیں اور مدینہ بیں بیر مخالف طاقت جوا بھی نئی نئی مختمے ہوئی منظر دع ہوئی ہے اسے بچل ڈوالبر) واس نواح کے فیان کو اس حد تک مرعوب کر دیں کہ آبندہ کے بیا بہ نجارتی راسنہ بالکام عفوظ ہوجائے۔

اب بی صلی الندعلیہ وہ موالت سے بہیشہ باخریت نے بحسوس فرایا کیفیلہ کا گھڑی ہے۔ آبیبنی ہے اور بیٹھبک وہ دفت ہے جبکہ ایک جسوراندا قدام اگر فر ڈواللگیا تو تحریک اسلامی بہیشہ کے بیے ہے جان ہوجائے گئ بلکہ بعیدنہ بیں کواس تحریک کے بیے سراٹھانے کا بھرکو ٹی موفع ہی باتی عہرہ ہے۔ نے وادالہجرت بیں آئے ابھی بورے و وسال ہی نہیں ہوئے ہیں۔ بہاجرین بے سروساہاں ، انصائہ ابھی نا زمودہ ، بیووی فیا نو پرسمخالفت ، خود مدینہ بیں منافقین و مشرکین کا ایک اجبا خاصاطاً فنویمنر موجود ، اور گردوبیش کے نمام قبائل فریش سے سرعوب ہیں اور ند بہا ان کے بمدرد ہیں۔ ابھی موجود ، اور گردوبیش کے نمام قبائل فریش سے سرعوب ہیں اور ند بہا ان کے بمدرد ہیں۔ ابھی حالات بیں اگر فریش مدینہ بہر جملہ اور موجائے کیکن اگر وہ جملہ فکرین اور صوائ بی نواز کر ہوجائے کیکن اگر وہ بھی اور ند بہر بالدن کے بمدروبی سامن ہیں اور سکسالان کے بمدروبیت کی تام ہوبائے کیکن اگر وہ بھی موجود کی انداز موجائے کیکن اگر وہ بھی کہ بہر بہر ہوبائے کا اوران کے بیے ملک ہم موجود کی کو بی کو بیان کو بین کی اور داران ہوبی ماری کے اور داران ہوب بین سی میں بھی کو بین کے بید بھی اور داران ہے بیا میں کو بیا شکل کو بین کی دوبر کے بستان وں برکام کر نا شروع کر دوبر کے بستان اور کا کو ٹی رعب و اثر نا مہر گا ان کا میں میان ، مال اور آ ہموبر یا فا فوریس کے بسلمانوں کا کو ٹی رعب و اثر نا مہر گا کہ بی کو جائے گا واران کی بیان ، مال اور آ ہموبر یا فا فوریس کے بسلمانوں کا کو ٹی رعب و اثر نا مہر گا کہ بات کے دوبر کے بسلمانوں کا کو ٹی رعب و اثر نا مہر کا کو بین میں بانہ بین میں بانہ بیا ہوبیا کو کا کو بین میں بانہ بین میں بانہ بیا ہوبائل ہونائس بیں ہا دوبر کی میں بابس ہونائس ہون

برائے الافغال صفحہ۱۲۳ ۔ ۱۲۵

## مدینے سے بدر کاٹ

تغبيم تعستسرآن جلدددم

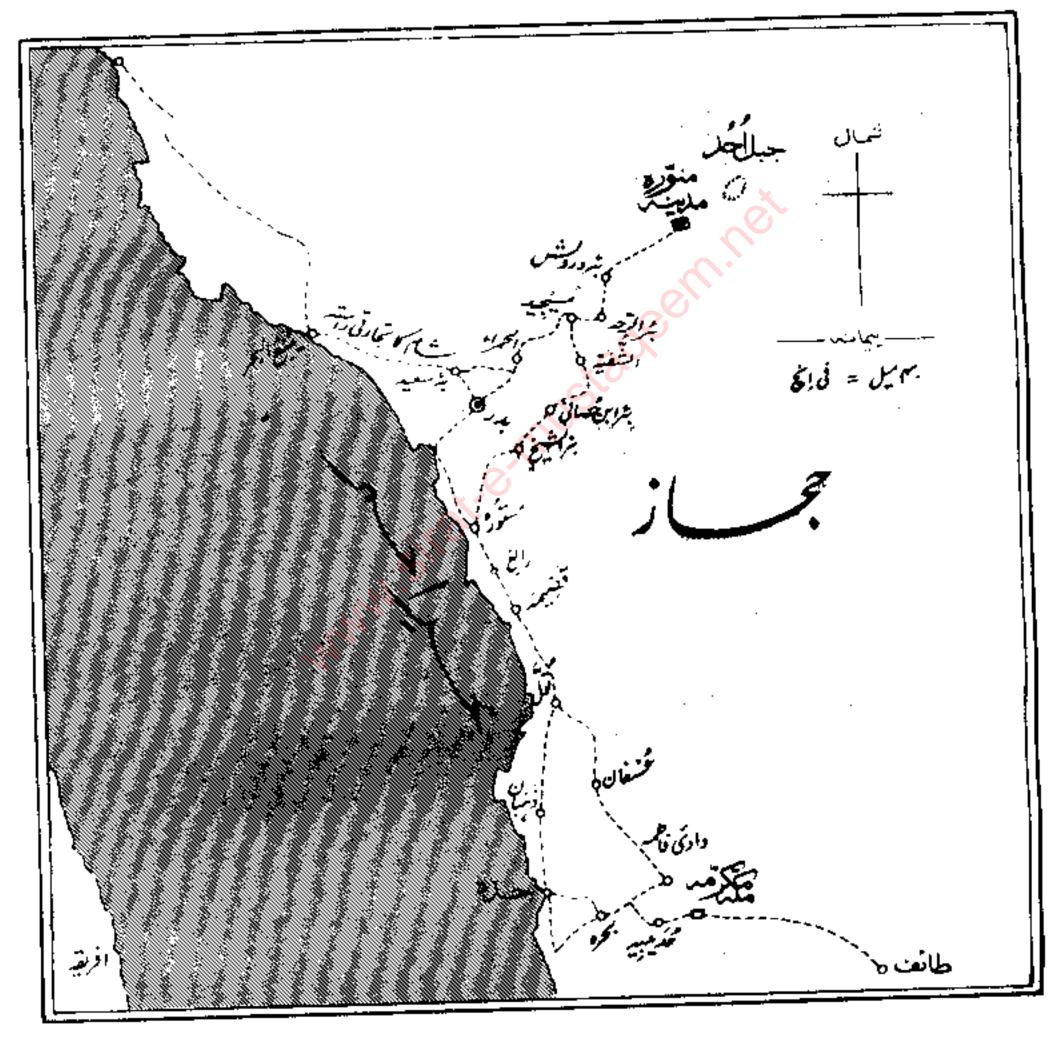

اس نیقینی تافلوں کے دُہ دلستے دکھائے میں جو شکھیے جد ہرتے ٹوئے ٹام کی طرف جاتے ہیں ۔ بیز دُہ داستری مکا ایک ہے جدیے ہے بدر کی طرف آتا ہے ۔

EIros

ساته برجس طرف بھی آب سیابی سیم بنی اسوئیل کی طرح بد کینے والے نہیں کہ جا ڈتم اور نمہ ارا خلاوونوں رس بهم نوريال بنيط بين ينهينهم كيف بين كه جليرة ب اوراب كاخلا و دنور رايس اورسم آب كيسانه جا نیں لڑا ٹیں گے جب تک ہم ہیں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے " مگرلڑا ٹی کا فیصلداتصار کی *راستے* معلوم كيد بغيرنبيركيا جاسكنا تفا كيونكه ابعي كك فوجى افلامات بين ان سيسكو تى مددنبين لى كتى تقى اور ان کے بیے بہ آزمانش کا بیلا موقع تفعاکه اسلام کی جمابیت کا جویمہ انہوں نے اول روز کیا نھا اسے وہ کہ ال نک نبا بہنے کے بیے نبار ہیں۔اس بیے حصور نے براہ راست ان کومخاطب بیے بغیر میرا بناسوال و وسرایا۔ اس برسعدمن ممعا وأسطے اورانه ورسے عرض کیا نشا پرچھنو کاروشے سخن ہم*اری طرف سے جغرایا ہاں۔انہوں* نه المنابك وصدقناك وشهدتا ان ماجئت به هوالحق واعطبيناك عهودنا ومواتيقنا على التمع وإلطاعة - فامض بأرسول الله لما اس دت-فوالذي بغثك بألحق لواستعمضت بناهاذا المحرفخضتك لخضناع معك ومأ تخلف منارجل واحد ومأنكره انتنفى بناعد دناغدًا انالنصيرعنالحرب صُدُنَ "عنداللقآءولعل الله بريك منامانقربه عينك ضريباً على بركة الله-"بم آب برا بمان لا شهر بن ، آپ کی نصد بق کر بھی بین که آب جو کچھ لائے بین وہ حق ہے اور آہیے سمے وطاعت كابخنذعهد بانده ببكح ببريب استالت كرسول الوكجه آب ف اراده فرا لياسه است كركزري فيسم ب اُس وات کی جس نے آب کوخل کے ساتھ جیجا ہے ،گرآب ہمیں ہے کرسا مضہ مندر مرجا بہنجیں اوراس میں انرجائين نويم آب كے سانفد كو دیں گے اور ہم ہیں سے ابک بھی بیکھیے ندرہے گا۔ ہم كوید ہرگز ناگوارنہیں ہے کہ آب کل بمبیں سے کردنشمن سے حیا بھٹریں سم حبنگ بین ٹابت قدم رمیں گے ، منفابلہ بی*ں سبی حباں نشاری* د كها ئيس كيه اوربعبد بنهي كدالتُداّب كوسم سه وه كجهد كهوا وسيصيد ديكه كراب كي المحيس تعندي موجائين بیس التدکی برکت کے معبروسے میر آب ہمیں لیے جلیں "



ا بها بی خواکی طرف سے نصرت کا انعام حاصل کرنے بیں کا بہاب ہوگئی اور قربش اپنے مسادے فرور طاقت کے باوجودان ہے مروسا مان فلا بنیوں کے با کھوں شکست کھا گئے ۔ ان کے سنزادی مارسے گئے ، کے تید ہوشاوں ان کا سروسا مان غبیمت بین مسلما نوں کے با کھا آ با ۔ قربش کے بڑسے بڑے ہر ارجوان کے گلہا ہے مرتب کا ور اس فیصل کی فتح نے عرب بیل سالم اسلام کی مخالفت نے بک کے دوج دواں تھے اس معرکے بین ختم ہوگئے اوراس فیصل کی فتح نے عرب بیل سالم کی مخالفت نے بک کے دوج دواں تھے اس معرکے بین ختم ہوگئے اوراس فیصل کی فتح نے عرب بیل سالم کی مخالفت نوا ماہ میں ایک مخربی کھنے ہوئے تھے اوراس فیصل کی ختم ہوئے ہوئے اوراس فیصل ایک ختم ہوئے تھے اسلام کھن ایک ختم ہوئے تھے اسلام کھن ایک ختم ہوئے تھے اسلام کے دور باست نعاد گر برد کے بعد وہ ند بہب ریاست بلکہ خو دریا سست بن گیا ہے۔

مباحدث ایب و هظیم انشان معرکیس پرترآن کی اس سوره بین تبصره کیا گیاہد۔ نگراس تیمسرے کا ایماز نمام اُن نبصروں سے مخلف ہے جو دنیوی بادشاہ اپنی فوج کی فتنجیا بی کے بعد کیا کریتے ہیں۔

اس بیں سب سے پہلے اُن خام بوں کی نشان دہی گئی ہیسے جوا خلاقی تینیست سے اہمی سلمانوں ہیں باتی تقیس ناکرآ ٹندہ اپنی مزید نکمیل کے بلیمسعی کریں۔

بعران کونبا باگیلسے کراس فتح بین تا ٹیرالہی کا کتنا پڑا مصدقعا ناکہ وہ اپنی حراًت وشہامت پرد بعیمیں بلکہ خلا پر نوکل اور خلادرسول کی اطاعیت کا سبق لیں۔

بچراس اخلاقی مفعد کودا منے کیا گیا ہے جس کے بیے مسلمانوں کو بیمعزکہ منی و باطل پر باکرنا ہے اور ان اخلاقی صفات کی توجیح کے گئی سے جن سے اس معرکہ میں انہیں کا میابی حاصل ہوسکتی ہے۔ بھڑشرکین اور منا ففین اور ہیودا وران لوگوں کو چوجنگ بیل فید ہوکر آشے فقے، نما بیت سبتی آموز انداز بی خطاب کیا گیا ہے۔

بعراُن اموال کے تعلق بچوجگ بیں ہا تھے آئے۔ تھے بسیمانوں کو ہوا بیت گئی ہے کہ انہیں اپنا مال محصین بلکہ خوا کا مال بھی بیں بچو کچھ النداس ہیں سے ان کا صحصی قرر کرسے اسے نشکہ ہے کے ساتھ فنہول کو لیں ۔
جو حصہ الندا بینے کام اورا بینے غربیب بندوں کی املاد کے بیے مقرر کرسے اس کو برص و غبت کو اواکر لیں ۔
بھرفالوں جنگ وصلے کے تنعلق وہ افعاتی بدا بیات دی گئی ہیں جن کی توجیح اس مرسے ہیں وعوت اسلامی کے داخل ہوجائے کے منعلق وہ افعاتی میں مالے میں جا بلیت کے طریقوں سے بچیں او کے داخل ہوجائے کہ اصلام اقل روزسے اضلان برعلی زندگی میں کیا جا اور دنیا بران کی اخلائی برتری فائم ہوا ور دنیا برائوں میں کہ جودعوت دے رہا ہے اس کی تعبیر واقعی عملی زندگی میں کیا ہے۔
بنیا در کھنے کی جودعوت دے رہا ہے اس کی تعبیر واقعی عملی زندگی میں کیا ہے۔

پچاسلامی دباست کے دستوری قانون کی بعض دفعات بیان کگئی بین سے دارالاسلام کے سلمان بانشندول کی آبینی حینبیت اُن سلمانوں سے الگ کردی گئی ہے چردارالاسمام کے صدود سے با برریشنے مہمی ۔ الانفأل م المراكبة المائفال مدنية المائفال مدنية المائفال مدنية إِلْ الرَّحِ اللهِ الرَّحُ لِن الرَّحِ لِي الرَّحِ لِي الرَّحِ لِي الرَّحِ لِي الرَّحِ لِي الرَّحِ اللهِ الرَّحِ المِلْمِ المِلْمِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ اللهِ الرَّحِ المِلْمِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِللَّهِ وَالنَّاسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصُلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنُنْهُ مُ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ تم سے اُنفال کے تعلق ٹو چھتے ہیں و کہو" بیرانفال نو الٹلاوراً سے سُولُ کے ہیں مبس تم لوگ استٰدسے ڈرواورا بینے آئیس کے نعتفات درست کرواورا نیڈراوراُس کے رسمول کی ا طاعت کرواگرنم مومن می<sup>ون</sup> سیخے اہل آئمیں ان نو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکرسٹسن کر سله به إس نبصرة جنگ ي عجيب تمبيد سبعه مبرر بين جرمان غنيمت نشكر قربش مصداد اگيانها اس كي تعسيم برمسلمانون سے درمیان نزاع بربا ہوگئی بچے نکاسلام فیول کرنے کے بعدان لوگوں کو بہل نزیہ بچے اسلام کے نیکچے کڑنے کا آنغاق ہوائھا اس بیسے ان كو حلوم نه نفاكه اس سلك بین حنگ او اِس مصے بیداِ شده مسائل كينتعلق کيا نشابط ميے - کچھا بندا في بدايات سورة بفرا درسورة **محد**یں معامل طبی بیکن تہذیب جنگ کی بنیا داہمی کھنی انتیض بہدن سے تمتدنی موالات کی طرح مسلمان اہمی مک جنگ کے ى المدين بهي اكثريراني جا بلبنت ببي كے تصوّرات بيے مبو<u>ئے ہے</u> ۔اس وجہسے بدر كی لڑائی ميں کفار كی شکسست كے **بعد**جن لوگوں خيع وكجها لغنيمين لوثا تفاوه عرب كبوبراني طربقه كيمطابق ابنية ببكواس كامالك سمجع بنيته نضع يبكن ابك دوسرافرنتي جس نے غلیمن کی طرف رُخ کرنے کے بچائے کفار کا نعاقب کیا تھا ،اس بات کا مذعی مہواکہ اس مال میں مہمارا برا بر کا عصر سیسے کہونکہ گر هم دشمن کا پیچیا کریے اسے دویک بھگا نہ دسینے اورتمہاری طرح غنیمنٹ پرٹوٹ پڑتے توممکن تھاکنیمن بچربیٹ کرجملہ کرونبنا اورفنخ شكسدن سنت بدل جانى سابك تبسرست فريق ننهمي بجريسول التدصلى الثدعلية ولم ك حفاظمت كرر بإنغاء اینے دعاوی پیش کیے-اس کاکھنا بہ تفاکہ سب سے بڑھ کونمینتی خدمیت نواس حنگ ہیں ہم نے انجام دی ہے۔اگریم *سول ا*لڑ ك كردابني جانوں كامتصاربنا ہے ہوئے نەرجننے اوراً پ كوكوئى گزىرپنچ جا تا توفتح ہى كب نصيب بہوسكتى نعى كركوئى الماغنيت بإنعا نا وإس كي نقيبم كاسوال المصار كريال عملاً جس فرين كي فيعند بين تضااس كى ملكيت گوياكسي نبوت كى مختاج نه تقى اوروه دبیر کا بہتی باشنے کے بیے نبارنہ نفعاکہ ایک امروا نعی اس کے زدرسے بدل جاشے مآخر کا راس نزاع نے کنی کی صورست اختیا رکرنی *شروع کردی اورز* با نوں سعے دلون نک بیمزگی بھیلنے لگی –

بیرجنگ کے سلسلہ بیں ایک بہت بڑی اخلاتی اصلاح تفی مسلمان کی جنگ دنیا کے مادی فائمدسے بٹورنے کیلیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے اخلاتی ونم تسانی بگاڑ کواصول بختی کے مطابق درست کرنے کے لیے ہے جیے جیے کی وراً اُس وفت اختیار کیا جا تا ہے جبکہ مزاحم فوینں دعوت وہلنے کے ذریعہ سے اصلاح کو ناممکن بنا دیں۔ بہسلم بین کی نظرا بینے مفصد بربہو بی جا ہیجے ندکداُن فوائلہ پر چرمنقصد کے بلے سی کرتے ہوئے بطورانعام خلاکی عزاجت سے حاصل ہوں۔ ان فوائد سے اگرائیوا ہی بیں ان کی نظرنہ بڑا دی

د با جائے اور کسے نہیں، اورجس کوبھی دیا جائے اسے کننا دیا جائے۔

جا ہے توبہت جلدی اخلاقی انحطاط رونما ہوکر ہی نوائد مقصود فرار پا جا بٹی۔ مجربہ جنگ کےسلسلہ بس ایک بہت بڑی انتظامی اصلاح بھی نی فدیم زمانہ بس طریقہ بہتھا کہ ومال جس کے باتھ لگتا و ہی

اس کا مالک قرار با آربا بیر با دشاه با سپرسالارتمام غنائم پر فالبض بوجا تا ربیلی صورت پی اکثر ایسا بو تا تفاکه فتخ باب نوجوں
کے درمیان اموال غنبمت برسخت ننائس بر با بوجا آما ورساا وفات ان کی خاند جنگ کوشکست بیں نبدیل کردینی - دوسری صورت بیں سپا بمیوں کوچوری کا عارضہ لگ جنا تا تفاا وروہ غناظم کوچیربا نے کی کوششش کرتے ہتھے ۔ فرآن نے انغال کوالٹراور رسول کا مال قرار دے کر بہلے نوید فا عدہ مفرر کر دبا کہ نمام مال غنیمت لاکر ہے کم دکاست امام کے ساھنے رکھ د باچائے اور ایک سوڈ نکس چھپاکر ندر کھی جائے ہے ہی گواس مال گفتیم کا قانون بنا دباکہ پا بنچواں حقد ضوا کے کام اوراس کے غریب بندوں کی عدد کے بہد بینت المال میں رکھ لیا جائے اور با تی چار سے ہے اُس پوری فوج میں نقشیم کر دیے جائیں جولاا تی بیں منز کہر مور بوجہ بین بندوں کی عدد کے بہد بینت المال میں رکھ لیا جاشے اور باتی چار سے ہے اُس پوری فوج میں نقشیم کر دیے جائیں جولاا تی بیں منز کیک مور بی مورث ہو۔

اس طرح وه دونوں خرابیاں دورم گئیس جوجا بلینت کے طریقہ میں نفیس۔ اس مقام پر ایک لطیعت نکنتہ اور بھی ذہن ہیں رہنا چاہیے۔ میماں انفال کے قصے کوھریت اننی بات کہ کرختم کر دیا سے کہ پر الٹدا وراس کے رسول کے ہیں نفیس کے مسئلے کو بیاں نہیں جیجڑاگیا تاکہ پہلے نسلیم واطاعت کم ل ہوجا ہے بچر بہند رکوع کے بعد نبایا گیاکہ ان اموال کونفیس کمس طرح کیا جائے۔ اسی بھے بیاں انہیں "انفال" کماگیا ہے اور رکوع نہیں جب

نعتبهم کا حکم بیان کرنے کی نوبت آئی نوانهی اموال کو عنائم کے نفط سے نعبیر کیا گیا۔



وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمُ النِّهُ زَادَتُهُمْ إِلِيمَانًا وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَالْمَائِلُ وَعِمَا وَعَلَى مَ يَهِمُ وَلَى الصَّلَوْةَ وَمِمَا وَيَعَلَى مَ يَعْفِمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَا وَرَزَقَ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمُ وَرَزَقَ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمُ وَرَزَقَ عَرَبُومُ وَمَغْفِمَةً وَ رِزْقَ كُرِيجُمْ ﴿ كُمَّا اَخْرَجَكَ وَرَزْقَ كُرِيجُمْ ﴿ كُمُ الْمُؤْمِنُونَ كُورُيجُمْ ﴿ كُمَّا اَخْرَجَكَ وَرَزْقَ كُرِيجُمْ ﴿ كُمَّا اَخْرَجَكَ الْمُؤْمِنُونَ مَعْفِمَ اللَّهُ وَمِنْوا لَهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ السَّلُولُونَ أَلَا اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ارزجات بیں اورجب التدکی آیات ان کے سامنے بڑھی جاتی ہیں توان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔

ہماری داہ بیں خرب کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ تقیقی تومن ہیں۔ ان کے بیدان کے دبا ہے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دبا ہے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دبا ہے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دبا ہے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کے در کے بیاس ارتباری دار کے بیاس ایسے میں اور مہتر ہیں در تا ہے۔ داس مال غنبمت کے معاملہ میں اور سے ہیں، قصوروں سے درگز رہے اور مہتر ہیں درزق ہے۔ داس مال غنبمت کے معاملہ میں ایسی میں وقت بین آئی تھی جبکہ ) تیرارب تجھے تن کے ساتھ اس میں وقت بین آئی تھی جبکہ ) تیرارب تجھے تن کے ساتھ ایکھی ولیسی ہی صورت بیش آئی ہے جو بیلی آئی وقت بین آئی تھی جبکہ ) تیرارب تجھے تن کے ساتھ ا

سکے بین ہراہیے مونے برجب کہ تی جم اہلی آ دی ہے ما بھتے اسے اور دہ اس کی نصدیق کرکے سرا طاعت محکادے اور ی کے ابیان ہیں اضافہ ہونا ہے رہراس موتع پرجب کہ کوئی چہزآدی کی مرحنی کے خلاف ،اس کی مارٹ اور دوستیوں اور دوستیوں کے خلاف ،اس کی عانوس عاد نولوں کے خلاف ،اس کے مفاد اور اس کے رسول کی بلایت بیں سے اور آدی اس کو بان کر فرمان نعد اور سول کو بد سفت کے بجائے اپنے آپ کو بدل ڈالے اور اس کے رسول کی بلایت بیں سے اور آدی اس کو ایمان کر فرمان نعد اور سول کو بد سفت کے بجائے اپنے اپنے میں اگر اپنے اور اس کے رسول کی بلایت بیں سے اور آدی کے ایمان کو بالید کی نصیب ہم دتی ہوئی ہے۔ اس کے جائے اپنے میں اگرا اپنے اور اس کی نصوب ہم نیار با ماور اس کے ایمان کو بالی بالی ہوئی نظر جا برج بالی بی اور تصدیق و عدم نصدیق کو بالی بالی بی ایک ہم میں بیار بی بی مان ابنیا ہو اور بی بی مان ابنیا ہو اور بی بی مان ابنیا ہم بی اور تصدیق اور عدم تصدیق کو دونوں میں ایک ہم بی کہ بی مان بیا جائے گانون تصدیق اور عدم تصدیق دونوں کے بیار کا می کیفیات کا تعین جب کی ایک ہم مانے بی بی مرتب ہم مرتب ہم مرتب ہم مرتب ہم دور اور سیات کے در میمان مان مان خواد اس کے مرانب بیں گنا ہی تفاوت ہم والوں کے آ پینی تعدق والے ایک ہم مرتبے ہم دور ہم دور سی مرتب ہم مرتب ہم مرتب ہم دور اور سیات کے در میمان مان خواد اس کے در میمان مان کے در میمان مان خواد اس کی مرانب بیمی کھنا ہم کا خواد اس کی مور اور سیات مور مان میں دور اور سیات کی در میمان مان کے در میمان مان کے در میمان میں کا مور میمان کی در میمان میں کو مور میمان کے در میمان میں کو در میمان کی کو مور اور میمان کے در میمان میں کو مور میمان کی کو مور کیمان کیمان کے در میمان کیمان کے در میمان کے در میم

الإنفأل

الْمُرْتِكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحِقْ وَإِنَّ فَوِنْقِا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴿ المجادِ لُوْنَكُ فِي الْحِنَّ بَعْدُ مَا نَبْيَنَ كَانَبُا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُوتِ وهُم بِبَظُرُون ﴿ وَإِذْ يَعِلَكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّابِفَتِينِ أَنَّهَا

نبرب كهرسيف كالايا نفااورمومنون ميسايك كروه كوبيخت ناكوار نفاءوه اس خ يحيعامله بين تخصيص حجائز رب نفے دراں حاسے کہ وہ صافت صافت نمایاں ہوجیکا نضاران کا حال بینفاکہ گویا وه انهون ديجيمون كي طرف إنكے جاريب بيل -

يا دكرووه موقع جب كما تتدتم سي وعده كرريا نفاكه دونوں گروموں ميں سے ايک نمبيں

باحربی یامعا بددمسالم قراردید جایش گے خواہ ان میں گفر کے اعتبار سے مرانب کا کتنا ہی فرق ہو۔

مسك تصور برسه سے بڑے اور بہنرسے بہنرا ہی ایمان سے بھی مرر دم وسکتے ہیں اور موسے ہیں اور وجب تک شان انسان ہے بہ محال ہے کہ اس کا نامتہ اعمال *سرائرمیباری کا ر*ناموں ہی پیشتمل ہوا ورلغزش ،کوتا ہی ، خامی سے بالکل خالی رہے ۔ مگر التّٰدتعالى *رحتون بس سعے ببهمی ایک بڑی رحسنت ہے کہ ج*یب انسان بندگی کی *ازی نثرا تحطرپوری کر د* نیاسے توالٹڈاس کی کانبہوں سے چنم پوشی فرما ناسبے اوراس کی خدمات جس صلے کی منتخل ہوتی ہیں اس سے پھوٹر باوہ صلہ اپنے فضل سے ع<sup>یا</sup> اکر تاہیے۔ دریہ اگرة فاعده ببمنغركباجا تاكه برقعسور كم سزا ا وربرخدمست كی جزا الگ الگ دی مباحث توكوئی بڑے سے بڑا صالح ہی

مهم بعنى جن طرح أس وقنت يه لوك خطري كاسا مناكر نے سے گھرار سيے مضاحالا نكري كامطالبه أس وفست ببى نغاكة مطرسے كے منديں جلے جائيں ،اسى طرح آج انہيں مالغنيمست يا تقدسے جيوڙنا ناگوار بور باہنے مالانكين كامطالبہي سے کہوں اسے چیوٹریں اور حکم کا انتظار کریں ۔ ودس اِمطلب بیریمی مہوسکتا ہے کہ اگرا لٹندی اطاعیت کروگے ا ورا جینے نفسسس کی خوابنش کے بجائے رسول کا کما مانو گے تو وہیںا ہی انچیعا نتیجہ دیکیعو گے جبیدا ہی جنگب بدر کے موقع پر دیکھیے ہوکہ ہیں شکرڈ لٹس سكے منفا بلہ برِجا ناسخسنٹ ناگوارنصا اوراسے تم بلاکسٹ کا پینجام بچھ رسبے سفے لیکن جیب تم نے حکم خدا و یسول کی توہیخ طزاک

فرآن كابدارنثا وضمنًا أن دواباست كى مبئ نرويذكرر باسبص جوحتگ بردسكے سلسلہ برعموما كتنب مبرت ومخازى برنقل كى جانى بير، بعنى بدكه انتداءً ببى صلى الله عليه والمروم ومنبين فاسقك كو لوشنے كے بيلے مدين سے روانہ موسے نفے ركير ويند منزل أسكه جاكر بب معلوم مرُاكد قربش كالشكرة افله ك حفاظت كه بيرة رياست تنب ببه شوره كيا گياك فاخلے برحمله كيا جاشے با

لَكُهُ وَ تُودُّوْنَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّنُوكَةِ تَكُونُ لَكُهُ وَيُولِيُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُفُر وَ يُولِي الشَّنُوكَةِ تَكُونُ لَكُهُ وَيُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ يَفْطَعَ دَايِرَ الْكِفِرُ الْكِفِرُ الْكُفِرُ الْكُفِي الْحَقَّ الْحَقَّ وَيُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ لَوْكُونَ وَ لَفُكُورُ مُونَ إِلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ

ل جائے گا۔ تم چاہنے تھے کہ کمزورگروہ تمہیں گئے۔ گرانٹہ کا ارادہ بہ تھاکہ ابنے ارثادات سے حق کوخی کردکھا نے اور کا فروں کی جڑکاٹ دیے تاکہ خی حق ہوکر رہے اور باطل باطل ہوکر رہ جا خواہ مجرموں کو یہ کنناہی ناگرار ہو۔

اور وه موفع جب که تم ابنے رب سے فریاد کر رہے تھے بچواب بیں اس نے فرمایا کہ بیں تماری مدد کے بیتے بیے در ہے ابک ہزار فرسٹنے بھیج رہا ہوں ۔ یہ بات اللہ نے تمہیں مرف سیے تنادی کہ تمہیں نوشخبری ہوا ور تمہا ایسے دل اس سے طمیش ہوجا ئیں فرینہ مدد تو حب بھی ہوتی ہے اللہ

نشکرکا مفابلہ ہماس بیان کے بھکس فرآن بہ بتارہ ہے کہ میں وفت نبی صلی النّدعلیہ ولم ابینے گھرسے نسکے نفے اسی وفت بہ امریق ام یہ کے بیش نظر ففا ک قریش کے نشکرسے نبیصلہ کن مفابلہ کیا جائے را ور پر مشا ور سنانجی اسی وفت برق نفی کہ قلقے اور لشکر ابیسے کس کو مملہ کے بینے نتخب کیا جائے ۔ اور با دیجہ دیکہ مؤنیین ہر بہت نیف منان موری ہے ، اور با دیجہ دیکہ مؤنیین ہر بہت نیف منان موری ہے ہم میں ان بیں سسے ایک گروہ اس سے نبیخے کے بیے جمست کرنا رہا ۔ اور بالآخر جمب آخری لائے یہ قرار باکٹی کہ نشکر ہمی کی طرف چلنا چلہ بہت نوید گروہ مدینہ سے بہنجال کرنا موا مجا کہ ہم میدسے مورت کے مندییں ہا نکے جارہ ہے ہیں ۔

معنى نجارتى قافله بالشكر فسربش-

و بعنى قا فله حس كه سالته مرت بيس جاليس معافظ فضه م

سے اس سے اندازہ ہو تاہے کہ اس دفعت فی الوافع صورت حال کیا رونما ہوگئی تھی۔ جیسا کہ ہم نے سورہ کے ویبا جیم ہے سورہ کے ویبا جیم بیان کیا ہے، لشکر قریش کے نکل آئے مسے دراصل سوال یہ ببیا ہوگیا تفاکہ دیجوت اسلامی اورنظام جا بلیبت دونوں بی سے کس کوعرب بیں زندہ رہنا ہے۔ اگر مسلمان اس وفت مردانہ وارمنقا بلد کے بیے نہ نکلتے تواسلام کے بیے زندگی کاکوئی موقع





ہی کی طرف سے ہم تی ہے ، یفنیا اللہ زرر دست اور دانا ہے۔ ع

اوروه وقت جبکه الله این طرف سیفنودگی کی نسکل بین تم براطمینان و بینونی کی تغییت طاری کرد انتقا اور آمینان و بینونی کی تغییت طاری کرد انتقا اورآسمان سیسته تم اوبر بالی برسار با نفا تا که تنهیس پاک کرسے اور تم سے شیطان کی طال بوری نمجاست و در کرسے اور تم تم اری بمت بند معاسئے اور آسس کے ذریعیہ سے تم ارسے فرم جماد ہے۔

اوروه و فنت جبکه تمهارارب فرست تول کوانناره کرد با تفاکه بین تمهار سے ساتھ بموں ، تم ال ایمان کو ثابت فدم رکھو؛ برابھی ان کا فروں سے دلوں بس رعب ڈاسے دینا موں بہبس تم ان کی

بانی در بنا- بخلاف اس کے مسلمانوں کے نطلتے اور پہلے ہی تھے پور وار بین فریش کی طافت پر کاری چوٹ سگاہ بنے سے وہ حالات

بیدا ہوئے جن کی بروات اسلام کوفدم جمانے کا موقع مل گیا اور پھیراس کے منفا بلہ بین نظام جا بلینت سپیم شکست کھا نا ہی چلاگیا۔

مسلم کے بی نجر بہ سلمانوں کو محد کی جنگ بیں پیش آیا جدیسا کہ سورہ آل عمران آیت ۱۵۹ بی گزر جہا ہے۔ اور دونوں
مواقع پر وجہ وہی ایک غنی کہ جو موقع شکرت خوف اور گھیرا بسٹ کا تعااس و فنت الشدنے مسلمانوں سکے دلوں کوالیسے اطمینان

سے ہے دیا کہ ان پر شخنو دگی طاری مونے لگ۔

میں میں میں میں میں میں میں ہے کو بدری لڑائی پنیں آئی۔ اس بارش کے نین فائدسے مہوئے۔ ایکت پر کھ مسلما نوں کو بازی کا بی مغدار مل گئی اورانہوں نے فوراً موض بنا بناکر بارش کا بیا ن روک لیا۔ دوسترسے پر کوسلمان چیز کروا دی کے بالائی معصے پر مقتے اس لیے بارش کی وجہ سے رہیت جم گئی اور زیبن آئنی مضبوط ہوگئی کہ قدم اچھی طرح جم سکیس اور نقل و حرکمت باسانی ہوسکے ۔ تیپترسے بر کشکہ کفارضید ہی جا نہ کی جا نہ نتھا اس بیے و ہاں اس بارش کی بدولست کی چھر ہوگئی اور

تغهب بمالقرآن ا با قُل دمنسنے لگے۔ التندى عناببت كاكتنا جصته

الانفال ٨

گردنوں برہنرب اور جوڑ جوڑ برجوبٹ لگاؤ '' بیاس بیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور جواللہ اور جواللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرہے اللہ اس کے بیے نہا بہت سخت گبر اللہ اس کا مزہ جمجھوا ور تنہیں علوم ہو کہ حق کا انکار کرنے مالوں کے بیے دوزخ کا عذاب ہے۔

اسے ابمان لانے والو، حب تم ایک بنٹ کر کی صورت بیں کفارسے دوجار ہو نوان کے مقابلہ میں بیجے نہ بھیرویجس نے ایسے موقع پر بیٹیج بھیری سیسے الّا یہ کہ حبگی جال کے طور بر

شیطان کی الی بوئی نجاست سے مراد وہ ہراس اور گھراہٹ کی کیفیت نفی جس بین سلمان ابنداً ء مبتلا سفے۔

سندے بواصولی بائیں ہم کوفر آن کے ذریعہ سے معلوم ہیں ان کی بنا پر ہم بیر بھتنے ہیں کہ فرشتوں سے فتال ہیں بیر کام منیں لیا گیا ہوگا کہ وہ خود حرب و صرب کا کام کریں، بلکہ شایداس کی مسورت بہ ہوگ کہ کفار پر جومز ب مسلمان لگائیں وہ فرشتوں کی مدد سے معیک بیر جھے اور کاری گئے۔ والٹلاعلم بالعسواب -

ال میدوسے سیک بہتے اور اور کا سے دوران کے بی واف میں کوابک ایک کرکے یا ددایا گیا ہے اس سے تفصود دراص لفظ انفاق کی معنوبیت واضح کرناہے ۔ ابتدا بیں ارشا و ہوا تفاکداس مال غلبہت کوابنی جانفشانی کا تمرو مجھ کراس کے مالک و مقار کہاں سے جاتے ہو، یہ تو دراصل عطبہ الہی ہے اور معلی خود ہی اپنے مال کا مختار ہے ۔ اب اس کے تبوت ہیں یہ مقار کہاں ہی جانے ہی کہ اس کے تبوت ہیں کہ و اتفات کے بی کہ اس کے تبوت ہیں کہ و اتفات کے بی کہ اس کے تبوی کے بی کہ اس کے تبوی کا کہ اس کے تبوت کا کہ اس کے تبوت کا کہ اس کے تبوی کے اس کے تبوی کا کہ اس کی تبوی کا کہ اس کو تبوی کا کہ اس کا کہ کا کا کہ کا

ļ

ابساکیے باکسی ڈوسری فوج سے جاملنے کے بیے۔۔۔۔نووہ اللہ کے فضب میں گھرجائبگا' اُس کا ٹھرکا ناجمتم ہوگا 'اور و دہست بُری جائے بازگشنت سینے ۔

پی خفیفن بید کرتم نے اندین فل نہیں کیا بلکه اللہ نے ان کوفنل کیا اور تونے نہیں ایک بیک اور تونے نہیں ایک بیک ا پھینکا بلکہ اللہ نے بھینیکا (اور تومنوں کے یا تھ جواس کا مہیں استعمال کیے گئے) توبیاس بیے تھا کا دلتہ مومنوں کو ایک بہترین ازائش سے کا میابی سے ساتھ گزار فیسے نفیڈا اللہ سُننے اور جاننے والا ہے۔

سلا و نطاب کا نے بھا کی کفار کی طون بھر گیاہ جن کے سخ سزا ہونے کا ڈکرا دید کے نقرے میں ہموا تھا۔

مسلا و نمن کے شدید دیا فہر مرتب بسیا ٹی ( Crderly retreal کا نام ٹرنسیں ہے جبکداس کا مقصودا پنے عقبی مرکز کی طوف بلٹنا بیا بنی بی فوج کے کسی دوسرے مقتب ہے ما ملٹا ہو۔ البنہ جوجیز حرام کی گئی ہے وہ بعگدر ( Rout ) ہے جو کسی گئی ہے وہ بعگورے ہے جو کسی گئی ہے مواکر تی ہے کہ بھگورے ہے جو کسی گئی مقصد کے بید بنی بلائوں پر زول و نشکست خورو کی کی وجسے ہوتی ہے اوراس بلے ہمواکر تی ہے کہ بھگورے اور کی کی ایش میں الشرطلبہ اور کی بیاری ہوتی ہے ۔ اس فرار کو بڑے گئا ہوں بین نیمار کیا گیا اسبے بینا نیخ نئی مسل الشرطلبہ و میں کہ ان کے ساتھ کو ٹی نیک فائد کی بیش کا نام وں اور اس کے انجام اُنے وہ کی لیے غاز نگر بیں۔ ان بی سے ایک بیٹن ای بھی ہے کہ آدمی کھ واسلام کی جنگ بین کھا رسکے آگے پیٹھ تھی کر کھیا گئی اس میں کہ اور والے بھٹی کا بھگوران کا بی میں میں ہوری فوج کی اس فوج کی میں اس کو کی کھی گئی ہوری فوج کی میں ایک بھروں کی کھی گئی ہوری فوج کی اس فوج کی گئی ہے کہ اور ایک بھٹی کی ایمی میں بیر جا کر بھر سے کہ اس فوج کی بھرون تو جو میں کہ کہ میں ایک بھروں کو میں اس فوج کی گئی ہون تو جس میک گئی ہوری فوج ایسی شکست کھا ہے۔ اس فوج کی بھرون تو جس میک گئی ہوری فوج کہ اس فوج کی بھرون تو جس میک گئی ہوری فوج ایسی شکست کھا ہے۔ اس فوج کی بھرون تو جس میک گئی ہوری فوج کے اس فوج کی بھرون تو وہ کی کھی گئی گئی ہوری فوج ایسی شکست کھا ہے۔ اور کی بھرون تو جس میک گئی ہوری فوج ایسی شکست کھا ہے۔



ذَلِكُمْ وَآنَ اللهَ مُوْهِنُ كَيْنُ الْكُفِي يُنَ ﴿ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَنْتُهُوا فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُودُ وَانَعُوا وَانْتُهُ مَا اللّهِ يَنَا اللّهِ مَا اللّهُ وَكُلّ تَوْلُوا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ لَنَهُمُ وَلَا تَوْلُوا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ لَلْهُمُعُونَ ﴿ وَلَا تَوْلُوا سَمِعْنَا وَهُمُ لَا يَهُمُعُونَ ﴿ وَلَا تَوْلُوا سَمِعْنَا وَهُمُ لَا يَهُمُعُونَ ﴾ وَلا تَكُونُوا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ لَا يَهُمُعُونَ ﴿ وَلا تَكُونُوا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ لَا يَهُمُعُونَ ﴾

بیمعالمه تو تنهار سے ساتھ ہے اور کا فروں کے ساتھ معالمہ بہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا اسے - دان کا فروں سے کہ دوں" گرتم فیصلہ چا ہنے تنے تنے تنے تو لو فیصلہ تنهار سے سائے آگیا۔ اب باز آ جا و تو تنهار سے ہی لیے بہتر ہے ، ورنہ بجہر بہٹ کراسی حمانت کا اعادہ کروگے تو ہم بھی سی مزا کا اعادہ کریں گے اور تنهاری حمینت ، خواہ وہ کننی ہی زیادہ بو، تنهار سے بچھے کا م نہ سکے گ ۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے ۔ ع

اسے ابہان لانے والو، اللہ اور کشس کے رشول کی اطاعت کروا ورحکم سٹننے سکے بعد اس سے سرّبابی نذکرو۔ اُن لوگوں کی طرح تہ ہوجا وجہنموں نے کہاکہ ہم نے مُنا حالا نکہ وہ نہیں سنتے۔ اس سے سرّبابی نذکرو۔ اُن لوگوں کی طرح تہ ہوجا وجہنموں نے کہاکہ ہم نے مُنا حالا نکہ وہ نہیں سنتے۔

مع کے معرکہ برر میں عبب مسلمانوں اور کفار کے کشکر ایک دوسرے کے منفابل ہوئے اور عام زو و تورد کا موقع میں اور کا موقع میں اور کا موقع میں اور کا موقع میں اور کے کہتے ہوئے کھار کی طون مجبئی اور اس کے سانفہ ہی آب کے انٹار معنور سنے مسلمان کی اور اس کے سانفہ ہی آب کے انٹار سے سے مسلمان کی اور اور میں اور میں مان میں واقعہ کی طون انٹارہ ہے ۔

میل مکہ سے روانہ ہونے وفن منٹرکین نے کعبہ کے ہر دسے پکڑ کردعا مائگی تفی کم خلایا ودنوں گروہوں ہیں سے ہوہتر سے اس کوفتح عطا کر۔اورا نوجس نے خاص طور برکہا نماکہ خلایا ہم ہیں سے جو برسرختی ہواسے فتح دے اور چو برسرظلم مواست دسوا کر دسے رہنا بچہ اللہ نعالی نے ان کی منہ مانگی و عائم سمرون ہجون پوری کر دیں اور نبیسلہ کر سے نبادیا کردونوں ہیں سے کون انجھا اور



إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِنْدَ اللهِ الصَّمَّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ فَيُهِ مَ خَبُرًا لَا سَمْعَهُ مَرْ وَلَوْ السَّعَهُ مُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

یفینا خلاکے نزدیک برنزین مے جانوروہ ہرے گرنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لینے۔اگر السُّدکومعلوم ہونا کہ ان بیں مجھ مجھ کھیلائی ہے نووہ صرورانہیں سُننے کی نوفیق دنیا دلیکن بھیلائی کے بغیرا اگروہ ان کوسُنوا یا نووہ ہے رخی کے ساتھ منہ بھیرجائے۔

اسے ایمان لانے والو، الشداوراس کے رسول کی بکار پرلتیک کہوجب کہ رسٹول تہیں ہس جبر کی طرف بُلاسٹے جو تنہیں زندگی بخشنے والی ہے اور جان رکھو کہ اللّٰہ آ دمی اوراس کے ول کے جبر کی طرف بھوٹ کی طرف تم سمیٹے جا وگھے۔ اور بچوائس فقتے سے جس کی ثنا من محضوص طوبر

بریسر حن سبے۔

سلطے بہاں سننے سے مراد وہ سننا سے جوما شنے اور قبول کرینے کے معنی ہیں ہوتا ہے۔ انٹارہ اُن منا نفین کی طرف ہے جوا بیان کا اقرار توکرتے سفے مگرا حکام کی اطاعیت سنے مند موڑ جانے سننے۔

کلے یعنی جوزی سنتے ہیں نوخل ہوگئے ہیں یمن کے کان اورجن کے مندی کے بلیے ہمرسے اورگونگے ہیں۔
حالے یعنی جب ان لوگوں کے اندرخودخ بہتی اورخن کے بلیے کام کرنے کا جدبہ نہیں ہے توانمیں اگر تعبیل حکم ہیں جنگ کے بلین کام کرنے کا جدبہ نہیں ہے توانمیں اگر تعبیل حکم ہیں جنگ کے بلین کام نونع دیجھتے ہی ہے لکا عن ہوئے اوران کی بیست نما ہے جنگ کے بلین دیسے بھی دی جائی تو بہت نما ہے۔
بیر مغید ڈا بست ہونے کے بجائے التی مصرف ایت ہوئی۔

19 من این دون سے انسان کو بچانے کے بیے اگر کوئی سب سے زیادہ مؤٹز ند میرہے توجہ ہورت بہہے کہ دوعقبہ کے است کے دوعقبہ کے است کے دوعقبہ کے است کے دوعقبہ کے است کے دوعقبہ کا است کے دہمی نظامی است کے دہمی نظامی کے دہمی است کے دہمی نظامی کے دہمی کا است کے دہمی کا میں جو اعزاض ومنفاصدا و رجونجا لات جیبیا کر رکھنا ہے وہ بھی اس برعیاں ہیں۔ دو تسرے کہ کہ اُدمی ایپ برعیاں ہیں۔ دو تسرے



الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ شَهِيبُكُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الْحِقَادِ ﴿ وَالْمُدُولَ إِذْ اَنْ تُمُ قَلِيبُلُ مُّسُنَضَعَفُونَ فِي الْحِقَادِ ﴿ وَالْمُدُولَ الْمُدَالِ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْمُؤْدُولَ الْمَاسُ فَاوْلَكُمْ وَ اَيّذَكُمُ النَّاسُ فَاوْلَكُمْ وَ اَيّذَكُمُ النَّاسُ فَاوْلَكُمْ وَ اَيّذَكُمُ النَّاسُ فَاوْلَكُمْ وَ اَيّذَكُمُ النَّاسُ فَاوْلَكُمْ وَ اَيّذَكُمُ

صرف انهی لوگون نک می دود نه رسه گی جنهوں نے تم بین سے گناه کیا ہم ۔ اور جان رکھو که اللہ استخت میں سے گناه کیا ہم ۔ اور جان رکھو که اللہ استخت ممنزا دہینے والا ہے۔ یا دکر و وه و قنت جبکہ تم تھوڑ سے تھے نہیں بین تم کو بے زور مجھا جا ناتھا کہ ذریتے رہتے ہے کہ بین لوگ تم بین مان دیں بھرانٹ نے تم کوجائے بنا ہ عبیا کردی ابنی مددسے تم ڈریتے رہتے سکھے کہ کہ بین لوگ تم بین مان دیں بھرانٹ دنے تم کوجائے بنا ہ عبیا کردی ابنی مددسے

ب کرجانا به حال خلاسکے میاستے ہے۔ اس سے بچے کہیں ہماگ نہیں سکتے ۔ ببر دوعقیدسے مجلنے زیادہ پنجتہ میوں گے اندابی انسان نغان ا سے دور رہیے گا-اسی سیے ثنا نغنت کے خلافت وعظافہ پچست کے سلسلہ بن قرآن اِن دوعقیدوں کا ذکر بار بارکر تاسیے ۔

طورېر پړرى موسائنى كى نئامىن آجاتى جەاوروە فىتن عام بر پابى ناسىت جى بېرىپىنے كے ساتھ گھى تھى بېرى جا ئاسىت -بېردان د تعالى كے ارشاد كامنشا بېرىپى كەرسول جى اصلاح و بلابىت كے كام كے ليے انتقالىسے او تربېبى جى خدمىت پېرد با تەبئانے كے سیاد بلام بلسیے اسى بیرد درخین تعنت نئے تھى واجتماعى دونوں جائنیننوں سے نمدا رسے بیلے زندگی سیے - اگراس بیر سیے دلسے مخلعدا نہ تعدد نہ لوگے اوران برایموں كوج سوسائنى بیر بېبلى بوئى بېرىد اضدت كرتنے ربېرى تودە فتنش عام برېا برگا تفهر بيم لقرآن م

تنهارے اقد مفنوط کیے اور تمہیں اجھارزق بہنجا یا، شاید کہتم شکر گزار تبزیہ اسے ابمان لانے والوا حانتے اُو جھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کروا بنی امانتوں بین غلاری کے مزیجب نہ ہواور جان رکھو کہ تمہاہے مال اور تمہاری اولا دخفیفت بین سامان آزمائشش جیجی اور اللہ سکے

صی کی افت سب کولببیٹ بیں ہے ہے گی نواہ بہت سے افراد نمہ ارسے درمیان البیعے موجود ہوں جوعملاً برائی کرنے اور برائی بیسیان البیعے موجود ہوں جوعملاً برائی کرنے اور برائی بیسیان نے کے ذمہ دار نہ بور ، بلدا بنی ذاتی زندگی بیں مجلائی ہی بیلے مہوشے بوں۔ یہ وہی بات ہے جس کوسورہ اعراف آ بات مالا اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام کی اصلام المالی تاریخی شال بیش کرنے ہم ہے بیان کیا جا چکا ہے ، اور میں وہ نقطۂ نظر ہے جساسلام کی اصلام اجنگ کا بنیا دی نظر برکہا جا سکتا ہے۔

الم بیان نگرگزاری کا مفہوم مون انتاہی نہیں ہے کہ لوگ الشد کے اِس اصابی کو انبی کو ایما ہے توصاف ظاہر ہوجا ناہے

کماس موقع پرشکرگزاری کا مفہوم مون انتاہی نہیں ہے کہ لوگ الشد کے اِس اصابی کو انبی کماس نے اس کمزوری کی حالت سے

انبی نکالا اور مکہ کی پر خطر زندگ سے بچاکرامن کی جگہ ہے آیا جہاں طیب ان رزق میشر مورج جن، بلکاس کے سافق ہو بات بھی

اسی نمکرگزاری کے مفہوم میں واقع ہے کہ سلمان اُس فعلاکی اور اُس کے رسول کی اطاعت کریں جس نے براحسا نائن ان پر سکیے

ہیں، اور رسول کے شن بیں افعال صوجاں نثاری کے سافتہ کام کریں، اور اُس کے بیٹے ان کو خطرات و ممالک اور معاشب بیش اُس فیل اُن کامرواند وار مفالد اُس فعلا کے بھروسے برکر نے بطے جائیں جس نے بہلے ان کو خطرات سے بعانیت نکا لا ہے، اور بینی رکھیں کرج ہو وہ خوا کا کام اخلاص کے سافتہ کریں گے نوخوا ضروران کا دکیل کوئیل موگا۔ بین شکر گزاری مضا اعزا فی نوعیت کی جی مطلوب بیس ہے جا دیو دیس کی مطلوب بیس ہے جلکہ عملی نوعیت کی جی مطلوب بیس ہے جا دیو دیکس کی ماروں کی بارسے میں بیر شک رکھتا کہ منہ معلوم آئندہ بھی دہ اصان کریکا انہیں، ہرگزشکرگزاری نہیں ہے جلکہ آئٹی ناشکری سے ۔

اینیس، ہرگزشکرگزاری نہیں ہے جلکہ آئٹی ناشکری سے ۔

ملاے" اپنی اماننوں"سے مراد وہ نمام ذمہ داریاں ہیں جوکسی براغنبار ( Trust ) کرکے اس کے سپر د کی جا بٹی، نواہ وہ عہدو فاکی ذمہ دار باں ہوں کیا اجتماعی معابدات کی ، یا جماعت کے رازوں کی ، یانشخصی وجماعتی اموال کی یاکسی ابیسے عہدہ ومنعسب کی جوکسٹنخص بر بھروسہ کرتے ہوئے جماعت اس کے حوالے کریے۔ (مزید تشنز کے کے بیے



عِنْكُ أَهُ الْجُرَّعَظِلُهُ ﴿ آلِكُ إِلَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْآ اِنْ تَتَقُوا اللّهَ يَخْعُلُ لَكُمُ وَكُو يَجْعَلُ لَكُمُ فُوْقَانًا وَ يُكِفِّنُ عَنْكُمْ سَيّبَاتِكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ وَيَعْفِرُ لَكُمُ وَاللّهُ اللّهُ ذُو الْفَضَلِ الْعَظِلْمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُمُ بِكَ الّذِينَ كَفَرُوا اللّهُ ذُو الْفَضَلِ الْعَظِلْمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُمُ بِكَ الّذِينَ كَفَرُوا

پاس اجر دسینے کے سیے بہت کچھ ہے یا سے ابہان لانے والو، اگرنم خدا ترسی اختیاد کروگے تو اللہ متمارے بیے کسوٹی بہم بہنچا دستے گا اور تمہاری بُرا نبوں کو تم سے دُورکیسے گا اور تمہالے فیسرً معاون کرسے گا ۔ اللہ مرافضیل فرمانے والا ہے ۔

وہ وقت بھی یادکرنے کے فابل ہے جبکہ منکرین حق نیرے خلاف تدبیر بن سوپٹ سے تھے

الماصطه بيوموره نساء ما نتيه ع<u>ثث</u>

معلیک انسان کے اظامل ایمان کے اظامل ایمان ہے جو بالعرم علل ڈالتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان کڑمنا فقت ، غلاری اور نیبا نست ہیں مہند ہوتا ہے وہ اسینے الی مفاد اور اپنی اولا کے مفاد سے اس کی صدسے بڑھی ہوئی دلیبی ہوتی ہے ساسی لیے فرایا کر ہر ال اوراوں دوجی کی مجست ہیں گرفتار مرکزتم عموماً داستی ہے جب ہے ہو دوا مس ہو دنیا کی امتحان گاہ ہیں تمہارے لیے سامان اُزرائش ہیں۔ جسے تم بیٹا با بدئی کھنے ہو حقیقت کی زبان ہیں وہ دیا صل امتحان کا ایک پر جب ہے ساور جسے تم ہوا ندال ہی وہ دو طوس امتحان کا ایک پر جب ہے ساور جسے تم ہوا اور کا دو یار کہنے ہو وہ تم کہ اس کے دوسرا ہر جب استے اسے دیرجہ بین تمہار سے جو اور کہنا تا کہ دوسرا ہر جب اس کے دوسرا ہر جب اس کے باوجو دراہ را سست ہر جبنے ہوا اور کسان تک ذمہ دار ہوی جبزوں کی مجست بہل ہر سرے جند بات کی شخص کو جو دان دیروی جبزوں کی مجست بہل ہر سرے جند بات کی شخص کو جو دان کا استحقاقی مقرر کیا ہے۔ ہون در ہوا در اس جب دوران کا استحقاقی مقرر کیا ہے۔ ہون در ہوا در اس جبزوں کے خفوق اس حذبک اواجی کرتے رہو

سلاک کسونی اُس چیزکو کہنتے بین جو کھرے اور کھوٹے کے امنیا کونمایاں کرتی ہے بین فعرم فرقان کا بھی ہے اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ اس لفظ سے کیا ہے۔ ارتفاد اللی کا منشا بیسے کراگرتم دنیا بیں الشدسے وُرت ہوئے کام کرد۔ اور تمہاری دی تحوابیش بیرموکر تم سے کوئی ایسی حرکت سزر دند ہوئے جررضائے اللی کے خلاف ہمو توالان تعالی تمہار سے اور تمہاری دی تحوابیش بیرموکر تم سے قدم نہم بین ہیں خود یہ معلوم ہوتا رہے گاکہ کونسار دی چیجے ہے اور کوفسا نقط کس دی بیرموٹر اور موٹر اندوں اور موٹر اندون تعییرت تمہیں میں ضلاکی رضلہ ہے اور کس بین اس کی نا واض مین مدی کے ہم موٹر اور ہورا ہے ، ہرنشیب اور مرفر از پرتمهاری اندرون بھیرت تمہیں بین ضلاکی رضلہ ہے اور کوفسا ورکونسی را ہو ہا طل



لِيُنْبِتُوْكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَ يَمْكُمُ وَنَ وَ يَمْكُمُ اللَّهُ ۗ وَيَمْكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلَيْهِمْ الْمِنْكَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِمْ الْمِنْكَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِمْ الْمِنْكَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِمْ الْمِنْكَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِمْ الْمِنْكَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ الْمِنْكَ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰه

که بخصے نیدکر دیں یافتل کر ڈالیس یا جلا وطن کر دیں۔ وہ ابنی جالیں میں رہے تھے اور اللہ ابنی جال جل رہ تقااور اللہ سسسسسسسسسر جال جیلنے والا ہے۔ سجب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں نو کھنے تھے کہ ہاں مُن یہ ہم جا ہیں نوابسی ہی بانیں ہم بھی بنا سکتے ہیں ، یہ نو وہی رُبانی

سبعے اور شبیطان سے ملانی سبے ۔

من الله معدم الأربية حبكة ربين كايدا تدنينه بقين ك حدكو بينج حيكا تفاكداب محدم لما لتدعليه ولم مجي مدينه جله جا بَيْ سكے۔اس دنسندہ آبس ہی سکنے سکے کہ اگر بینخص کمہ سیسے لیکل گیا نویچڑطرہ ہمارسے قابوسے ہا ہردوجا شے گا پچا نچا نہولے آپ کے معاملہ میں ایک آخری فبیصلہ کرنے سکے سبابے وادالنَّدُوّہ میں تمام روّسا شے نوم کا ایک اجتماع کیاا وداس امریر باہم مشا ورست ك كداس خطرسه كاسترباب كس طرح كيا جاشة - ايك فريق ك راشته بيقى كداس خص كوبيريان ميناكرايك جگد قيد كرديا جاسته اور جيتے جى رہاندكيا جاشے ليكن اس داسٹے كونبول ندكيا گيا كيونكہ كھنے والوں نے كماكدا گرم نے اسسے قيدكر ديا تواس كے جوسا متى فيد تقلع سے با ہرم دیکے دہ برابرانیا کام کرتے رہیں گے اور جب ذرایعی قونٹ پکڑلیں گے تواسے چیم اسٹے سے بیے اپنی مان کی بازی لگانے ہیں بمی دربغ نذکریں گے۔ دومرسے فریش کی لاشے مینغی کراسے اپنیے ہاں سے نکال دو یجپرجب بہہما رسے درمیان ندرسے توہمیں اسسے کچھ بجست نہیں کہ کماں رہتا سہے اورکیا کرنا ہے ،ہرحال اس کے وجو دسے ہمارسے نظام زندگی ہیں خلل پڑنا تو بند مبوجائے گا۔ لیکن استے بھی بیکہ کرردکردیا گیاکہ ٹیخص جا دو برا <sub>ان</sub> اومی ہے ، و لوں کومویہ نے بیں استے بلاکا کمال حاصل ہے ، اگر بیریمال سے نکل گیا تونه معلوم عوب كحدكن كونبلول كوابنا ببروبناسك كااور يجركننى قوت حاصل كريكة فليب عوب كوابينه افتداريس لاسف كمه سيلي تعم ير مهادة ورم وكاسة نوكارا بوجهل نے بدرائے بیش كى مم اپنے تمام فبيلوں بس سے ایک ایک عالی نسب تيزدست جوان متنفس كريرا دربيرسب فاكربك باركى مخذير ثوث برثرين اور استيقتل كرفه البن-اس طرح محتر كانحون تمام قبيلول برتقتيم بوجاشته كا اور بنو عبد مُناف کے بیے نامکن ہوجائے گاک سب سے لڑسکیں اس بیے مجبوراً نوں ہما پرفیصلہ کرنے کے بہے رامنی ہوجا پیں گئے - اس راشة كوسب في بيندكيا فِل كے بيلے آومى مجى نا مود ہوسگھ اور قبل كا وقيت بجى مقرر كرد باگرا بحقیٰ كرجودات اس كام كے بيلے تجويز كی گئی نغى اس برنعيك وَمَنت برِ فَا تَلُولَ كَاكُرُوه ابنِي دُيُونِي بِرِينِجِيمِي كَيا ،ليكن ان كا يا تغريبُ قسست بيط نبى السُّدعليبرو لم ان كي آنكھوں میں خاک جھونگ کرنکل سکٹے اوران کی بنی بناٹی تند ہرعین وقت پر ناکام ہوکررہ گئی ۔

اَسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰنَا السَّمَاءِ هُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامُطِمُ عَلَيْنَا رِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ هُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامُطِمُ عَلَيْنَا رِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِيُعَدِّبُهُمْ وَ اَنْتَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغُفِمُ وَنَ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَصُدُّونَ هُمُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَبْعِدِ الْحَرَامِ وَمَا لَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَبْعِدِ الْحَرَامِ وَمَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَهُمْ يَهُدُونَ عَنِ الْمَبْعِدِ الْحَرَامِ وَمَا لَكُونَ اللَّهُ مُعَذِّ اللَّهُ وَهُمْ يَهُدُونَ عَنِ الْمَبْعِدِ الْحَرَامِ وَمَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَهُمْ يَهُدُونَ عَنِ الْمَبْعِدِ الْحَرَامِ اللَّهُ وَهُمْ يَهُدُونَ عَنِ الْمُبْعِدِ الْحَرَامِ

که نیان بی جو بیلے سے لوگ کتے جلے آرہے ہیں 'اوروہ بات بھی یا دہے جوانہوں نے کہی تھی کم است بھی یا دہے جوانہوں نے کہی تھی کم است جی یا گری است بھی بار سے بیٹے رسا دسے بیا کوئی است کے در دناک عذاب ہم پر سے آئیس وقت توانشدان پر عذاب نازل کرنے والانہ تفاج کہ توان کے در میان ہوجو د تفاد اور نذالشر کا یہ فاعدہ ہے کہ لوگ ہست نعفا رکر دہے ہموں اوروہ ان کوعذاب دیر شائے لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرنے جبکہ وہ سجد حرام کا داست دوک دستے ہیں ،

سلام به بات وه دعا کے طور برندیں کتنے نے ملک جبلنج کے انداز میں کنٹے تھے۔ بینی ان کامطلب یہ تھاکہ اگر واقعی پیر عنی ہزا اور خدا کی طون سے ہوتا تو اس کے تعبلانے کا نتیجہ بیر ہونا چاہیے نفاکہ ہم برآسمان سے بنیمر برسننے اور غداپ الیم ہما سے اوبر ڈوٹ بٹرنا۔ گرجب ایسانہیں ہوتا تو اس کے معنی بہ ہیں کہ یہ نہی تہ ہے منہ میں جانب الشدسیے۔

مسلے ہران کے اس سوال کا بھاب ہے جوان کی اوپروالی کا ہری دعا پین تھن تھا۔ اِس جواب ہیں تنا پا گیا ہے کہ الشہ تعالیٰ نے مکی کہ ور میں کیوں عذاب نہیں جبیجا ساس کی تھی دجر پہنی کہ جب تک ہی کسی بستی ہی موجود ہموا ور ی کی طوف و مورت و سے رہا ہواس و قنت تک بستی ہے لوگرں کو بسلت وی جاتی سبے اور عذاب بیج کونیل از وقت ان سے اصلاح نیر بری کا موقع سلب نہیں کر لیاجا نا۔ اس کی دور ہرہ کی وجہ ہرہ ہے کہ جب نک بستی ہیں سے ابیے لوگ ہے در برہ نیکلنے چلے آر ہے ہموں جو اپنی سابقہ غفلت اور غلط روی پر شنبہ ہمو کرالٹر سے معانی کی ورخوا ست کرتے ہموں اور آ مشدہ سکے بلیے ابہتے رویٹ کی اصلاح سابقہ غفلت اور غلط روی پر شنبہ ہمو کرالٹر سے معانی کی ورخوا ست کرتے ہموں اور آ مشدہ سکے بلیے ابہتے رویٹ کی اسلام کونی ورب سے کہ الشریعا کی خواہ اس بستی کونیاہ کرکے دکھ وسے را لبتہ عذا ب کا اصل و نست وہ ہمو تا ہے جب بنی اس بستی پر جہت ہوری کرنے کے بعد مالیوس ہموکر وہاں سے نکل جائے یا نکال و یا جائے با

تغبب بُمِ القرآن ١ الإنفال م أُوماً كَانُوْاً أَوْلِيَاءَهُ أَنْ آوْلِيكَا فِي لَكُ الْمُتَنَقُّونَ وَ لَكِنَّ ٱكْنَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبِيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَ تَصْرِيكًا مُنَا وَقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمُ تَكُفُّ وَنُ الْ إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوا يَنْفِقُونَ آمُوالَهُ مُرلِبَصُدُّوا عَنَ سَبِيلِ حالانكهوه اس مجد كے جائز متو تی نهیں ہیں۔ اس كے جائز منو تی نوصرف ابل تفویٰ ہی ہو <u>سكنے ہی</u>، مگراکنزلوگ اس بات کونیس جاننے بین انٹر سے باس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے بس سٹیاں بجان ورّاليان بينية ين بين اب لورًاس عذاب كامزه مجهوابين أس انكار عنى كا داش بي بوتم كرستے دينے مہوين لوگوں سنے حق كو اسنے سسے انكاركياست وہ ابنے مال خلا كے راسنے سسے میلے بیرانشارہ اس غلط نہی کی تروید بیں سیصیح لوگوں سکے دلول میں تیبی ہوئی متی اور جس سیسے عام طور برا بی عرب وصوكا كمعا ديسے سفے ۔وہ سجھنے تقے كەقرلىش يې نكەببىت السّٰدىكے مجاورا ورثنوكى بېر ادروبا رب عبا وست بېرا السرسىليے ال برا لتندكا فمض سبے - اس سكے روبیں فرما باكم محف ميرامث بيں مجا ورمث ا ورتوليت يا لجيف سے كوئی شخص ياگروہ كسى عبا وُنگا ہ کا جا نزمها دردمتوبی نبیں برسکتا-جائزمها درومنوبی نوحروت خدا ترس ا دربیر بیزگارلوگ بی بوسکتے ہیں۔ا دراِن لوگوں کا حال ا یہ سبے کہ ایکب جماعیت کو ہجوخانع*ی خواکی ع*یا ومت کرنے والی سبے ، اُس عیا دمنت گا ہیں آنے سبے روکنے بیں جوخالعی نصر اک عبا دست ہی کے بیے وقعت کی گئی تھی ساس طرح بیرمنتولی ا ورخاوم بن کرر چننے کے بیجا ہے اس عبا ومنت گاہ کے مالک بن بیٹے ہیں ا *درا بینے آپ کواس بات کا مخیار مجعنے لگے* ہیں کہ جس سے یہ نا راض ہوں است عبا ومنٹ گا ہ ہیں نہ آ سفے دہیں ۔ بیرح کمنٹ ا ن کے نا خدا نرس ا ورنا برمبزگار موسنے کی صرزمے ولبل سبے سر ہی ان کی عبا دنت جودہ بسیت الٹر ہیں کرسنے ہیں تواس کے اہدر پڑھنوع وخشودع سبص مذتوجرا لى التُدسبيد ، مذ ذكرا نبى سبير ، لبس ايك سين يمن من ورفل ا درفهوه تعب سبير عبى كا نام ا نهول سنے عبا دست درکھ بجعوثراسبے سابسی نام نما دخرمست بهیت التّداور ابسی هجو فی عجادمت بهر، خربہ نفیل اُلہی کے سنخل کیسے ہوگئے اور یہ جبز ا نہیں عذاب الني ست كيو نكر محفد ظار كموسكتي سب ؟ **۱۹۰۰ و میجنند شفے کہ عنداب البی صرون آسمان سے بیقروں کی سکل میں باکسی اور طرح نواشے فطرت کے پہمان ہی** کی نشکل میں ایا کر تاسید۔ مگر میاں انہیں بنا یا گیا سید کہ حبنگ بدر میں اُن کی فیصلہ کن نسکسست اجس کی وجہ سے اسلام کے بیےزندگی

E INM

روکنے کے بیے صرف کررہے ہیں اور انجمی اور خرج کرنے رہیں گے ۔ گرآخر کا رہی کوسٹ نبیں ان کے بیے بجیبنا وسے کا سبب بنیں گی، بھروہ مغلوب ہوں گے، بھریہ کا فرجمنم کی طرف گھبرلائے جائیں گئے تاکدالٹ کو بیا کیزگی سے جھانٹ کرانگ کرسے اور سرسم کی گذرگی کو طاکراکٹھا کرے بھراس بیندے کو جہنم ہیں جھونک سے بہی لوگ اصلی دیوا لیے بیت ۔ ع

اسے نبی ان کا فرول سے کہوکہ اگراب بھی باز آ جا بیس نوجو کچھے ہوجیکا ہے اسس سے درگزرکر لیا جائے گا ،لیکن اگر بہ اسی کھیل روشنس کا اعادہ کریں گے توگز منٹ تہ فوہوں کے ساتھ جو کچھے اس کے معاوم ہے۔ ہمر جبکا ہے وہ سب کومعلوم ہے۔

المصابمان لانصوالو، ان كافرول مصحباك كروبيان بك كه فننه بافى ندرسها وردبن بورا كابورا

کااور ندیم نظام جا ببیت کے بیے موت کا فیصلہ ہوا ہے، دراصل ان کے حق میں الٹدکا عذاب ہی ہے۔ شعب سے سرا سے بڑے در دیوالیہ بن اور کیا ہوسکتا ہے کہ انسان جس راہ بس ابنا نمام وقت ، نمام محنت ، نمام قابلیت، اور پوراس یا بٹرزید گی کھیا دے اُس کی انتمایہ بہنچ کر اسے معلیم مرکہ وہ اسے سیدھی نبا ہی کی طرب ہے آئی ہے اوراس راہ میں جو کچھ اس نے کھچا یا ہے اس پرکونی مودیا منافع پانے کے بچا ہے اسے اُلٹا جرمانہ میگنزا پڑسے گا۔



וֹט ז

يِلْهِ فَإِن انْتَهُوا فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرُ وَإِن نُولُوا فَإِن نُولُوا فَانَ اللهَ مَوْلُلُكُمُ نِعْمَ الْمُولُى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ وَانْ اللهَ مَوْلُلُكُمُ نِعْمَ الْمُولَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ وَانْ فَا النَّصِيرُ وَانْ اللهَ مَوْلُلُكُمُ نِعْمَ الْمُولَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ وَانْ اللهَ مَوْلُلُكُمُ نِعْمَ الْمُولَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ وَانْ اللهَ مَوْلُلُكُمُ نِعْمَ الْمُولَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ وَانْ اللهَ مَوْلُلُكُمُ اللهُ الل

وَاعْلَمُوا آنَّمَا عَنِمْ ثُمِّ مِنْ نَنْيَءٍ قَانَ لِلَّهِ خُمُسَاعً

ولِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرِي وَ الْبِيمَى وَ الْبِيمَى وَ الْمُسْكِينِ وَ ابْنِ السِّبِيلِ

اد الدی بیے ہو جائے بھراگروہ فتنہ سے رک جائیں نوان کے عمال کا دیجھنے والا اللہ ہے اور اگروہ نہ مائی و مددگارہ ۔ اوراگروہ نہ مانیں نوجان رکھو کہ انٹر تمہارا سر رہبت ہے اور وہ بہترین حامی و مددگارہے۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو بچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اسس کا بالبخواں حصتہ انٹہ اوراس کے دسٹول اور رسٹ نہ داروں اور تیبیوں اور سیکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔

معاسله بهادا منظر الناوراس كورسول بي كوماصل بداب وه نيمد بيان كدريا كيا تفاكه بهالتدكا انعام به كوماصل بداب وه نيمد له بيان كرديا كيا بها الناوراس كورسول بي كوماصل بداب وه نيمد له بيان كرديا كيا بها المنظر المنظ

الخزء



إِنْ كُنْنُمُ أَمَّنُكُمُ بِاللّهِ وَمَا آنُوْلُنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُهُ قَالِ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْعً قَدِيْرٌ ﴿ اللّهُ كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْعً قَدِيْرٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْعً قَدِيْرٌ ﴾ إِنْ النّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْعً قَدِيْرٌ ﴿ النّهُ اللّهُ الل

اگرتم ایمان لائے ہوا متر براور اس بیز بر برم فیصلے کے روز بینی دونوں فوجوں کی مجھیر ہے دن ،
ہم نے اپنے بندسے پرنازل کی فتی وقت برسے اس جانب تضاوروہ وُوسری جانب بڑا وُ ڈائے ہوئے
بادکرووہ و فنت جبکہ نم وادی کے اس جانب تضاوروہ وُوسری جانب بڑا وُ ڈائے ہوئے
تضاور قا فلہ تم سے نیچے دسامل ، کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تہارے اوران کے دریان تھا بلہ
کی قرار دا دہوچکی ہوتی تو تم ضروراس موقع بربہ بوتہی کرجائے ،لیکن ہو کھیریٹ کہ باوہ اس بیے تھا کہ جس با

نتیجردوزخ سبے۔

اس بقسیم میں النّداور رسول کا حصہ ایک ہی ہے اوراس سے نفصود بیہ ہے کہٹس کا بکہ جزءاعلام کلمنۃ النّداور اقامیت دین بی سے کام میں صرف کیا جائے

 وَ يَعَيٰى مَنْ حَى عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِهُ ﴿ وَلَوْ اَرْنِكُهُ مُ كَثِيلًا لَفَشِلْمُ اللهُ مُراعِهُ مُنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ اَرْنِكُهُ مُ كَثِيلًا لَفَشِلْمُ اللهُ مَا وَلَا اللهَ سَلَمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِنَاتِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِنَاتِ وَلَكِنَّ اللهَ سَلَمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِنَاتِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ المُرا كَانَ مَفْعُولًا اللهُ المُرا كَانَ مَفْعُولًا اللهُ المُرا كَانَ مَفْعُولًا اللهُ المُرا كَانَ مَفْعُولًا اللهُ اللهُ المُرا كَانَ مَفْعُولًا الله اللهُ المُرا كَانَ مَفْعُولًا اللهُ اللهُ

اور جیے زندہ رہنا ہے وہ دیبل روش کے ساتھ زندہ رہے بھنیا خلاسنے اور جانے والا ہے۔
اور بادکر ووہ و فن جبکہ لیے بنی خدا اُن کو نہما رسے خواب بیل تفور ا دکھا رہا تھا۔ اگر کمیس اور ہندی اُن کی تعدا دزیا وہ دکھا دیتا تو صروز نم لوگ بہت ہارجانے اور لڑائی کے معاملہ برجھ گڑا مرح اور شین اُن کی تعدا دزیا وہ دکھا دیتا تو صروز نم لوگ بہت ہارجانے اور لڑائی کے معاملہ برجھ گڑا مرح اللہ استے ایس سے نہیں بجایا ، نبھیٹا وہ سینوں کا حال نک جانتا ہے۔
اور یا دکر وجب کہ مفاسلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی تکا ہوں میں نیمنوں کو تھوڑا دکھا با اور ان کی تکا ہوں بی نتمنوں کو تھوڑا دکھا با اور ان کی تکا ہوں بی تنہیں کم کر کے بیش کیا ، ناکہ جو بات ہوئی تھی اُسے اللہ ظائور بیں سے آئے ،

ماسك بين وه البيد ونفرن بيس كي بدولت نمبين فنتح حاصل بو أي ر

سیسی بین نابن ہوجائے کہ جوزندہ رہا سے ندندہ بی رہنا جاہیے فضا ورجہ ہلاک بواسے ہلاک ہی ہونا جا ہیں ہونا جا ہیے تفاریمان زندہ رہنے والے اور ہلاک مونے واسے سے مرا وا فرادنہ ہیں جلکہ اسلام اورجا ملیبت ہیں -

مرسور ہو اس میں ایرا ، یے خبر قدان میں ہے بلکہ دانا و بینا ہے۔ اس کی خدائی بیں اندھاؤھسٹ رکام است

نىبىن مور باسىے۔ سىد

ملاملی براس و منت کربات جرب بنی می الشد علیه و لم مسلمانوں کو سے کر مدینہ سے نکل رہے تھے باراستہ بین کسی منزل پر نفے اور بہت نفق نزوا نفا کہ کفار کا مشکر فی الوافع کتنا ہے۔ اس و نست چھنور نے نواب بین اس نشکر کو دیکھا اور جومنظر آب کے سامنے بیش کیا گیا اس سے آب نے اندازہ لگا یا کہ دشمنوں کی تعداد کچھ بمست نریا وہ نہیں ہے۔ یہی نواب آب نے مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کے بوصفے جلے گئے۔





اور آخر کارسالسے معاملات اللہ ہی کی طرف رہوع کرنے ہیں ع

کے ایمان لانے والی سجب کسی گروہ سے تمادام تقابلہ ہو تو ٹابت قدم رہواورالٹہ کو کمرزت
سے یا دکرو، تو قع ہے کہ تمہیں کا مبابی نصیب ہوگی ۔اورائٹہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرو اور
ایس میں جھگڑونمیں ورزنم السے اندر کمزوری بیلا ہوجائے گی اور تماری ہوا اُ کھڑجائے گی عبرسے کام اُؤ،
ایس میں جھگڑونمیں ورزنم السے اندر کمزوری بیلا ہوجائے گی اور تماری ہوا اُ کھڑجائے گی عبرسے کام اُؤ،
یقینا الشرصبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ۔اور آن لوگوں کے سے دنگ ڈھنگٹ اختبار کر وہو اِبنے گھروں سے
از اِتے اور لوگوں کو اِبنی تنان کھاتے ہوئے نکھا ورجن کی دوش بہتے کہاں شرکے راستے سے دو کتے ہیں۔

معسله یعنی اپنے بند بات ونوا بہنات کو قالویں رکھو۔ جلدبازی ، گھراہٹ، براس، طبع اور نامناسب بونل سنے بحور شعندہ مداور بچی تی قرت فیصلہ کے سائے کام کرو فیطرات اور شکات سائے بول تو تمارے قدیوں بی نفزش فرا سے بات مان نگیز مواقع بیش آئیں توغیظ وعصنب کا بیجان تم سے کوئی ہے محل جرکہت سرزد مذکرانے پائے معما ثب کا حملہ بواور حالات بگرنے نظر آ رہے مول تواضطراب بی تمارے حاسب براگندہ منبوجا بی جھول تفصد کے شوق سے بقوار مولات بگرنے نظر آ رہے مول تواضطراب بی تمارے واس براگندہ منبوجا بی جھول تفصد کے شوق سے بقوار مولات بھر نے بخت تمد برکوسرسری نظرین کارگرد کے کر تمارے اوادے شتاب کاری سے مغلوب منبول اوراگر بھی دنیوی مول نگرومنا فع اور لذات نفس کی ترفیدیات تمدیل اپنی طرف بجماری بول توان کے مفایلہ بیں بی تمارانفس اس درجہ کرور مذافع اور لذات نفس کی ترفیدیات تمدیل اپنی طرف بجماری بول توان کے مفایلہ بیں بور شدیدہ بیں اور الشر تعالیٰ فریا اسے کہ جو مور بیان نان کی طرف کھنے جاؤ ۔ بین تا شیط نئی کرما میں ہے۔

شهم المسلے اندارہ ہے کفارِ فریش کی طوت ،جن کا نشکر کمہ سے اس شان سے نسکا نغاکدگا نے بجانے والی لوٹڈ یا ں ساننہ بغیس ،جگرمگر پھیم کررقعی دیسرودا ورنٹراپ نوشی کی معقبیں بریا کریتے جا رہیے تھے ،بویو فیسیلے اورفریپے داستہ ہیں جانے تھے





وَ اللهُ بِمَا يَعُمَلُونَ عُجِيْطٌ ﴿ وَإِذْ زَتِنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ اللهُ بِمَا يَعُمَلُونَ عُجِيْطٌ ﴿ وَإِذْ زَتِنَ لَهُمُ اللَّهُ يُطُنُ النَّاسِ وَإِنَّى جَامً الْعُمَالَهُ مُو فَاللَّاسِ وَإِنَّى جَامً لَا كُمُ الْيُؤَمِّرِنَ النَّاسِ وَإِنَّى جَامً لَا كُمُ اللَّهُ فَلَمَّ النَّاسِ وَإِنَّى جَامً لَا كُمُ فَلَمَّ النَّاسِ وَإِنَّى جَامً لَا كُمُ فَلَمَّ اللَّهُ فَلَمَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّ

بوکچووه کردسے بیں وہ الٹرکی گرفت سے با ہزنبیں سے ۔

ذراخیال کرواس وقت کا جب که شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں نوشنا بناکر دکھائے تھے اوران سے کہا تھا کہ آج کوئی تم برغالب نہیں اسکنا اور یہ کہ ہیں تمہار ہے

به مساخه میمون به مرحب دونول گروم بون کا آمنا سامنا بهوا نو وه اُسلتے با وُن بھرگسب اور کھنے لگا کہ

ان پائی طائت و نوکت اورا بینی کنزت نو کا داورا بینے سروسا مان کا رعب جماتے مقے اور و نبگیس مار سے سفے کہ عبدا جمار سے نظابلہ میں کون سرا مقا سکنا ہے ۔ یہ تو عقی ان کی اخلاق سے ہی زیا وہ سرا مقا سکنا ہے ۔ یہ تو عقی ان کی اخلاق صلے ہی زیا وہ ناپاک مقار وہ اس بیا جان و مال کی بازی لگانے نہیں نکلے مقے کہی اور داستی اورا نصاف کا علم بن دم ہو، بلکہ اس بیا نکلے فقے کہی اور داستی اورا نصاف کا علم بن دم ہو، بلکہ اس بیا نکلے فقے کہی اور داستی اورا نصاف کا علم بن دم ہو، بلکہ اس بیا نکلے فقے کہی اور وہ کی ہو دنیا بیں اس مقصد یونی کے بیا اصاف کا علم بان اور وہ کی کے دنیا بیں اس مقصد یونی کے بیا اس مقال دنیا علم بی اور وہ کی بیان اور وہ بی بیا جارہی کو خوات میں اور وہ بیان اور وہ بی بیان اور وہ بی بیان کی ہونے میں اور مقال میں بیان ہوں کو نما در سے املان میں باک بیا وہ ہوں اور نمہ الا مقصد یونیگ ہی باک ہو۔

بربلایت اسی زماند کے بیات ہیں ہے۔ نوب مائی اور ہمیشہ کے بیے ہی ہے۔ اور ہمیشہ کے بیاب ہے۔ کفار کی نوبوں کا جوحال اُس وفت مقاوسی آج ہی ہے۔ نوبہ خانے ارزوائش کے اور شراب کے بیلیے ان کے ساتھ ہن ذوا بینی کی طرح ملے رہنے ہیں نوبی ہمیں خینہ طور پرنہیں بلک علی الاعلان نما بہت ہے ہیں اور اور شراب کا زبادہ سے زبادہ داش ما نگتے ہیں اور ان کے سپا ہمیں کونود اپنی نوم ہی سے یہ مطالبہ کرنے ہیں باک نہیں ہوتا کہ دہ اپنی بیٹیوں کو بڑی سے برئی نواز ہیں ان کی شموات کا کھلونا بنے کے بیے بیش کرسے ربیر عبول کو قوصری فوم اِن سے کیا ایر کو کستی ہے کہ بیاس کو اپنی اخلاق گندگی کی منڈاس بنانے میں کو ڈن کمر ایک کھلونا بنے اس کو اپنی اخلاق گندگی کی منڈاس بنانے میں کو ڈن کمر اسی کے بیے بیش کو بیان کا کہ اور میان اسی کے بیاب کی اس کے بیاب کی منظور کے مدیرین کی نقوی میں لاغا لب کا در ہراضری جال وصال اور انداز گفتگویں وہ نمایاں در کھا جا سکتی ہیں۔ اور ان اخلاق مجا سے ہرفوم کے مدیرین کی نقوی میں لاغا لب کا کھوا بیو ہوا ورصن اسٹ کی حذات کے تقام دیا کو نقین داتا ہے۔ ان اخلاق مجاستوں سے برفوم کے مدیرین کی نقوی میں لاغا کب کے مقام دی گئی ہو ہوا ورصن اسٹ میں نظر ایک نام ان اندین ہی نہیں ہے ، بات ان اخلاق مجاسات کی نظر انسانیت کی نظر میں اور کھون ہیں ہو کھوسار سے ان اور کھی بین نظر ایک ان کے بیے بہدا کی ہو بہدا کی ہیں ہے ، بات سب بھی ہیں۔ ان کے بیش نظر ایک ایس کے بیش نظر ایک ایس کے بیش نظر ایک اور کی ہو اس برن میں جو کھوسار سے ان کی لوائی کا اصل مقدم میں ہو تھا میں برن میں جو کھوسار سے ان کی لوائی کا اصل مقدم مدیر ہوتا ہے کہ خوالے اپنی میں جو کھوسار سے ان کی لوائی کا اصل مقدم میں میں جو کھوسار سے ان میں میں کی لوائی کا اصل مقدم میں میں کو میان میں میں کو کھوں اسے ان کی لوائی کو اور میں میں کو کھوں کو میں کو کھوں کی میں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کور کو کھوں کو کھوں



إِنِّ بَرِئَعُ مِّنْكُمْ إِنِّ آمَاى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ آخَافُ الله وَ اللهُ شَكِرِيكُ الْعِقَابِ شَالهُ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَ اللّذِينَ فِي قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَوُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنُ تَيْنَوكُلُ عَلَى الله فَانَ الله عَزِيزُ حَكِيبُمْ وَ لَوْ تَرَلَى إِذْ يَتُونَى الّذِينَ كَفَهُوا الْمَلَلِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَآدُبَارُهُمْ وَ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيْقِ فَذُولِكَ بِمَا قَدَّمَتُ آيبُويُكُمْ وَآنَ اللهَ لَيْسَ بِظَلَامِ

مبراتمهادا را تھ نہیں ہے ہیں وہ کچھ دیکھ رہا ہموں جوتم لوگ نہیں دیکھتے بجھے فداسے ڈراگئ ہے اور فدار ہی سخت سنزاد سنے والا ہے ہیں جب کہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہموا ہے ، کمہ دہ ہے تھے کہ اِن لوگوں کو نوان کے دین نے خبطین مُبستنلاکر رکھا ہے۔ مالا نکہ اگر کو فی الشریج جروسہ کرے نویقینیا اللہ بڑا زبر دست اور دانا ہے ۔ کائن تم اُس حالت کو دیکھ سکتے بجروں اوران کے کو کھوں کہ جبکہ فرسنتے مقتول کا فروں کی ڈومین فیمن کر دہے تھے۔ وہ ان کے جبروں اوران کے کو کھول کی حبرین لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اور کہتے جاتے گھاتو ہیوہ جزاہے جس کا اسامان مختم اس سنتے ہا تھوں نے سینے گی میں ایک کو کھول کی منزا بھگتو ہیوہ جزاہے جس کا اسامان میں اس سنتے ہا تھوں نے سینے گی میں اور نے اور کہتے جاتے گھاتے ہیں میں برخلا کر رکھا تھا ، ور زا دستہ نوا سینے بندوں برخلا کرنے والا

ان کی توم منعرف موادر دومرسے اس کے جاکراورومنت نگرین کرر ہیں۔ بس اہل ایمان کونرآن کی ہودائمی ہلایت ہے کہ ان فسان و فجار کے طور طریفوں سے بھی بجیبرا وراُن نا یاک مفاصد ہیں بھی ابی جان و مال کھیا نے سے پریمبز کر ہی جی سے بہولوگ لائے ہیں۔ **194** میں مدیشہ کے منا نعین اوروہ سب لوگ جو دنیا پرستی اور فعل سے غفلت کے مرحق ہیں گوئیا رفظے ، بیرد کچھ کر کہ مسلمانوں کی تھی بجر بے سروسا مان جماعیت فریش جیسی زبروست طافت سے کرانے کے بیے جا رہی ہے آ بس میں کہنے کھے کہ بیادگرگ کی بیلوگ، اپنے و بنی جوش میں و بوا نے ہوگئے ہیں ، اس معرکہ ہیں ان کی تباہی بینین ہے ، گراس نبی نے کچھ ابساانسوں ان پرجیونک رکھاہے کہ ان کی تباہی بینین ہے ، گراس نبی نے کچھ ابساانسوں ان پرجیونک رکھاہے کہ ان کی تباہی بینین ہے ، گراس نبی نے کچھ ابساانسوں ان پرجیونک



إِلِعَيْسِيدِ ﴿ كَدَايِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بِأَيْتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُ مُ اللَّهُ بِنُ نُوبِهِ مُ أَنَّ اللَّهَ قِوتٌ شَيِيدًا الْعِفَابِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَهُ بِكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمُهَا عَلَىٰ فَوْرِ حَتَّى يُعَرِّرُوا مَا رِانْفُسِهِ مُ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيْهُ ﴿ كُنَا أَبِ اللَّهِ فِي عَوْنَ ﴿ وَالَّذِينَ مِنَ فَيْلِهِهُ وَ كُذَّبُواْ يايت سربعه فأهلكنهم يذنوبهم وأغرقت ال فِهُ عَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُوا ظِلِيمِينَ ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ عَهَدُتُ نہیں ہے'' بہمعاملہ ان کے ساتھ اُسی طرح میبن آبا ہیں طرح آب فرعون اوران سے بہلے کے ڈوسسے ا اوگوں کے ساتھ بیش انار ہاہے کہ انہوں نے اللّٰہ کی آیات کی ماننے سے انکارکیا اوراللّٰہ نے ان كن بهول بإنهبين بكراليا ، الله قوت ركهنا بالرسخة منزا دسيني والله بالشرى إس سنت ك مطابق بہوا کہ وہ کسی نعمت کو حواس نے کسی قوم کو عطائی ہواس وقت نگ نہیں بدنیا ہجب نک کہ وہ قوم عودا بنے طرزم ل کونہ بیں بدل دینی ۔ انٹدرسب کچھے سننے اورجا سنے والا ہے ۔ آلِ فرعون اوران سے سبیلے اخو دا بنے طرزم ل کونہ بیں بدل دینی ۔ انٹدرسب کچھے سننے اورجا سنے والا ہے ۔ آلِ فرعون اوران سے سبیلے کی فوموں سے سانھ حرکھ مینین ہیاوہ اِسی ضابطہ کے طابق تھا۔انہو*ں تے* لینے رہے کی آبات کو حصلا بانب ہم نے ان کے گنا ہوں کی باواش برانہیں ہلاک کیااورا ل فرعون کوغرق کردیا۔ بیسب ظالم لوگ نصے

يفينًا الله كيزديك زين ربيطني والى مخلوق بن سب بدر وه لوك بن محنول في كوطني انکارکر دیا بھرکسی طرح وہ اسے نبول کرنے پرتیار نہیں ہیں۔ اخصُوصًا)ان بیں سے وہ لوگ جن کے ساتھ



مِنُهُمُ نَنُمَّ بَنُقُضُونَ عَهُدَهُمُ رِفَى كُلُّمُ رَفِى الْحَرِّ فَكَا مَرَّةٍ وَ الْحَرَبِ فَنَتَرَّهُ وَاللهُ مُ لَا يَتَقُونَ فَإِمَّا تَنْقَفَنَهُمُ رِفِى الْحَرَبِ فَنَتَرَّهُ وَبِهِمُ

نونے معاہدہ کیا بھروہ ہر موقع براسس کو توریت ہیں اور ذرا فداکا خوت نیب کیسنے۔ بس اگر بدلوگ تمبیس لڑائی میں مل جائیس توان کی ایسی خبرلو کہ ان سے بعد جو دُوسرے لوگ ایسی وش

سلب نهیں کیا کرتا۔

الم الم الما مع مريرات الماره سيربيروكي طرف - نبي على التُه عيه وسلم في مدينه طيبه مين تشريف لا في ك بعد سب س یپلے امنی سکے سا تقریمین حج الأور باہمی تعاون دمددگا ری کامعا ہرہ کیا تضا ا درا بنی صریک ہوری کوسٹ ش کی تھی کہ ان سے خوشگوا ر تعلقات قائم دبیں رنیز دین حیثیت سے بھی آپ میں دکومشرکین کی برنسبست اپنے سے فریب ترسیحفے تکھے اور ہرمعا لم ہیں مشرکین کے بالمقابل المركتاب ببي كيطريفة كوزنيج وسيقه تفيل أك كيمل واورمشاشخ كونوح يدينانص وراخلاق صالحه كي وه تبليغ الدافنقادي وعمل گمرابهیوں پروه تنقیداورا قامست دبن حق کی وہسمی ہجرنبی الٹرعلیہ وسلم کررسیے سننے ،ایک آن نرکھا آرکھی اوران کی بہم کوسٹنٹس پیرنغی کدیرنئ تحرکیب کسی طرح کامیاب نہ ہوسنے بائے ۔اسی مقعد کے بیے وہ پربند کے منافق مسلمانوں سے میاز باز کرستے سختے ۔اس کے بیے وہ اُوس اور خزر کے کے درگوں میں ان پرانی عداوتوں کر مجٹر کاتے سختے جوانسلام سے پہلے ان کے درمسیا ن کشنت دخون کی موجب بمُواکرتی تقیس اسی کے لیے قرئش اور دوسرے مخالف اسلام قبیلوں سے ان کی خفیہ سا زنشیں جل رہمگئیں ا وریدسب حرکات اس معاہرہ دوستی سے با وجد ہورہی تغیب جو بی سی التّدعلیہ وسلم اوران سکے درمیان مکھاجا جیکا تفا رجسب جنگ بدرواقع ہمر کی ترا بتدامیں ان کوتر فع تھی کر قریش کی پہلی ہی چوہ اس تحریب کا خانمہ کر دے گی۔لیکن حب بتیجہ ان کی فرنیا آ سكفلات لكلاتواك كصيبنوق كي آتيش حسدا ورزياوه تبيثرك أنظى اننول نيهاس انديينيدسي كربرركي فتح كبيراسلام كم طافت انمرا يك مستقل منعلوه " ندبنا وست ابنى مخالفان كوستستنول كونيز تزكر ديا يحتى كراًن كا ايك لبطركعب بن انترف (جو ترليش كي شكست سنقة بى چيخ انتفا تقاكراًج زين كابهيد بمارست ليراس كى پينجدست مهترست ، خود مكرگيا اورو بال اس نے بہجان انگيزم سيسك كمركرة ليش كوانتقام كابحوش ولايا -اس پرعبی ان نوگول نے بس مذکی میرودیوں سکے قبیلۂ بنی تَیمُنْفاع نے معا ہڑہ حسن جوار کے خلاف ان مسلمان عود قرل کو چیپٹر نائٹروع کیا جوان کی لبتی ہیں کسی کام سے بھاتی تھیں ۔ا ورجیب نبی صلی الٹرعلیہ وسلم نے ان کواس حرکست پرطامست کی نوانهول سفیجواب میں دھمکی دی ک<sup>و</sup> بیر فریش نبا نشد<sup>، ہ</sup>م ا*رلیے مرسفے واسے لوگ بی*ں اوراڑ ناجائے ہیں۔ ہمارے مقابر میں آؤ گئے تب نہیں پتہ جلے گاکہ مرد کہیے ہوتے ہیں "



مَّنُ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنَّكُمُّ وُنَ ﴿ وَإِمَّا ثَخَافَنَ مِنُ قَوْمٍ الْمَا خَلُفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَكُمُّ وُنَ ﴿ وَلَمَا نَخَافَتُ مِنْ قَوْمٍ الْخَيَانَةُ فَانْبِنْ اللّهَ كَا يَجُبُّ اللّهَ اللّهَ كَا يَجُبُّ الْخَيَانِيْنَ اللّهَ كَا يَجُبُّ الْفَائِيْنَ اللّهَ كَا يَجُبُبُ الْفَائِيْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اختبارکرنے والے ہول ان کے حاس باختہ ہوجائیں۔ نوقع ہے کہ برعدوں کے إس نجام سے وہ بنارکرنے والے ہول ان کے حاس باختہ ہوجائیں۔ نوقع ہے کہ برعدوں کے اس کے علا تباس کے وہ بندا ہوئے ان کے اندائید ہونواس کے معا ہرہے کو علا تباس کے وہ بندا ہوں کے معالم میں نامی کے دو بازی لے گئے کے بیان کے دو اور کا مندوبی کہ دو بازی لے گئے کے اس غلط فہمی ہیں ندر ہیں کہ دو بازی لے گئے کے اس غلط فہمی ہیں ندر ہیں کہ دو بازی لے گئے کے اس غلط فہمی ہیں ندر ہیں کہ دو بازی لے گئے کے اس غلط فہمی ہیں ندر ہیں کہ دو بازی لے گئے کے اس خلافہمی ہیں ندر ہیں کہ دو بازی لے گئے کے اس خلافہمی ہیں ندر ہیں کہ دو بازی لے گئے کے اس خلافہمی ہیں ندر ہیں کہ دو بازی لے گئے کے اس خلافہمی ہیں ندر ہیں کہ دو بازی لے گئے کے اس خلافہ کے دو بازی لے گئے کے اس خلافہ کے دو بازی لے گئے کے اس خلافہ کے دو بازی لے گئے کے دو بازی لیے کہ بازی لیے کہ بازی لیے گئے کے دو بازی لیے گئے کے دو بازی لیے کہ بازی لیے کرنے کی کہ بازی لیے کہ باز

سیم کے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمی قوم سے ہمارا معاہدہ ہواور کھروہ اپنی معابدا نہ فرم دار بول کولیں بیشت فوال کرہا تو خلاف کیسی جنگ ہیں حصّہ ہے ، توہم بھی معاہدے کی اضلاقی وصرداریوں سے شبک دوش ہوجا ہیں گے اور جمیں بن ہوگا کہ اسس سے جنگ کریں ۔ نیز اگر کسی قوم سے ہماری لڑھائی ہمور ہی ہو اور ہم دیکھیں کوشن کے را تھا ایک الیبی قوم سے افراد بھی نئر کہر جنگ اور ہم دیکھیں کوشن کے را تھا ایک الیبی قوم سے افراد کھی نظر کہر جنگ اور ان سے دہن کا ما موام کرنے ہیں مرکز کو فی تا مل خریں گے ، کیو بھر اممول سے ہمارا معاہدہ ہے ، توہم ان کو قتل کرنے اور ان سے دہن کا ما موام کرنے ہیں مرکز کو فی تا مل خریں گے ، کیو بھر اممول سے اپنی افراد میں جہنے دیا ہے کہ ان درای کر کے اپنے آپ کو ایس کا منسی رہنے دیا ہے کہ ان دمال سے معامل میں اس معاہدے کا وحتر ام کمح فار مکھا جائے جوہم ارسے اور ان کی قوم کے در میان ہے ۔

سین کا سین کا سین کا روست به ارس کیے بیری طرح جائز نمیں ہے کہ اگر کسی تنفی یا گروہ یا ملک سے بهمارا سا برہ براور بھیں اس کے طرخ مل سے بیزا برجائے کوہ می جائز نمیں ہے کہ اگر کسی تنفی یا گروہ یا ملک سے بهمارا سا برہ براور بھا یک بھی اس کے طرخ مل سے بیز نکایت لائی بوجائے کوہ می بھی اس کے دومیان معابرہ نمیں رہا ہو لیکا یک اس کے دومیان معابرہ نمیں رہا ہو لیکا یک اس کے درمیان معابرہ نمیں رہا ہونے کہ موردت بی بی بر کہ بجا سک دومیان معابرہ نمیں ہیں اس کے درمیان معابرہ نمیں رہا ہونے کہ موردت بی بین کر بہا سک درمیان معابرہ باتی تو می کو دیں جو معابرہ کا موان کا دروائی کرنے سے بیلے فرانی تانی کو معاف بنا و بی بات کی بین الاتوامی کیا ہے کہ معابرہ اس کے معابرہ باتی اس کو بھی بور کے بین الاتوامی یا دیسی کا برمستقل اصول قرار دیا تفاکر مین کان بین کہ دبین تو حرع ہد فلا پھیل حقدی است کے بین کام برنے کہ معابرہ برواسے جائے کہ معابرہ کی گرفت تھی بھی تھیں تو مرع ہد فلا پھیل معدی اس کا ویسی کا برمین کو اس کے دومیان کی معابرہ کی تعنی میں تو مرع ہد نما کی بین تو مرع ہد نما کیا ہمنے کہ کا بین تو مرع ہد نما کیا ہمنے کہ کا بین تو مرع ہد نما کیا ہمنے کہ کہ کہ کا بین تو مرع ہد نما کیا ہمنے کہ کہ کا برمین تو اس خلال میں کا کر میں کان بدین کو مرع ہد نما کیا گرفت نما کیا گرفت نما کیا کہ کہ تعنی میں تو اس کو کہ کو کو کر سکھتے ہوسے ان کی طرف بھین کہ دسے تو ہو سے کو آپ نے کو کر آپ نمان میں میں مام الامن میں عام العمل بیر قائم کہا مقاکر کا تعنین میں سے انک کی تعنی میں سے نامین کر ہے تو کہ سے تو اسے سے الکر تو تو مرع کو کہ کہ کو کو کر سے تو کہ سے تو اسے تو اسے تو کہ سے تو کہ سے تو کر سے تو کہ کو کو کر سکھتے ہوئے کو کہ کا تعنی میں سے نامین کر ہوئی کی کر تو میں سے کا نامی کر سے تو کہ کے کو کر سے تو کہ سے تو



خیانت نرکا وریدامول حرن دخطول میں بیان کرنے اور کتابول کی زمینت بفنے کے بیے نزکھنا بلکھ ملی زندگی بین مجی اسس ک پابندی کی جانی متی چین بنچدا پک مزبہ جب امبرمعا و بہ نے اپنے عمد باوٹ ہی میں سرحد روم پرفوجوں کا اجتماع اس غرض سے کرنا نئر دع کیا کہ معاہدہ کی تدینے تھم ہوتے ہی بیکا پک روی علافہ پرحمل کردیا جائے توان کی اس کا دروائی برعم وبن عُنبَسَہ صحابی شنے سخت احتیاج کیا اور نبی صلی الشرعلیہ و آ ہوسلم کی ہیں حدیث سناکر کھا کہ معاہدہ کی مدت سے اندر بیرمعا ندا مذھرزعمل اختیار کرنا غلامی ہے۔ آخر کا رام پرمعا و بیرکواس اصول کے آسے سرح چکا و بنا بڑا اور سرحد براجتماع نوج معک دیاگیا۔

یک طرفہ نسخ مہا ہدہ اوراعلان جنگ کے بغیر صد کر دینے کا طریقہ قدیم جا بیتت ہیں بھی تخا اور زما نہ مال کی مہذب ما بیت میں بھی اس کا دواج موجروسے بینا نچہ اس کی نازہ ترین مثالیں جنگ تغیم علاییں دوس پرجر تنی کے صفا درایان کے خلاف دوس و برطانیہ کی فوجی کارروائی ہیں و کچھی گئی ہیں جمو ما اس کارروائی کے لیے یہ عذر پیش کیا جا تا ہے کہ صد سے پیلے مطلع کر دینے سے دوسر افریق جرست بیار جموجا تا اور صفت مفاجہ کرتا ، یا اگر ہم مدا ضلت نکرتے تر ہما دادشمن فائدہ انتظابیت لیکن اس فتیم کے بہا نے اگر اخلاق ذمہ دار لیوں کو ساقط کردیئے کے لیے کا فی جول تو کھے کرنی گناہ ایسا منہیں سے جوکسی خرکسی بھانے نہ کیا جا سکت ہو۔ ہرچر را ہر ڈواکو، ہرزانی ، ہر بھا تی ، ہرجول ساز اپنے جرائم کے لیے ایسی ہی کوئی مصلحت بیان کرسکتا ہے ۔ لیکن کیا جا سے ہو۔ اور کی جا نے ایک کی موضودان کی نگاہ میں موضودان کی نگاہ میں موسول کی جا نسب سے ہو۔ اس سے ہو۔

اس موقع پر بیجان بینا بھی حروری ہے کہ اسلامی قانون صرف ایک صورت میں بلااطلاع حملہ کرنے کوجائز رکھتا ہے اور وہ مورت بیس بلااطلاع حملہ کرنے ان کا برت اور وہ مورت بیس بید خراج تانی علی الاعلان معا برہ کو توریخ ابر اور اس نے صریح طور پر بمارے خلاف معاندان کارروائی کہ برت اسے آیت مذکورہی بالا کے مطابق فسن معا برہ کا نوٹس دیں بلکہ بہبر اس کے خلاف بلا اولا ع جنگی کارروائی کرنے کا حق حاصل بوجا تا ہے ۔ فقرائے اسلام نے براستنائی حکم نوٹ اللہ دسلم کے اِس فعل سے نکالا اسے کہ قریش نے جب بنی خُزا عہر کے معاملہ بن حکم کہ بید برکو کا نیز کر دیا تو آب نے جو اسین فسخ معابدہ کا نوٹس و سیف کی کوئی مورت میں ، جکم بولا طلاع کم برچڑ یائی کردی ۔ لیکن اگر کسی موقع پر ہم اس قاعدہ است نشاء سے فائدہ اُسٹھانا چا بی تولازم ہے کہ دہ تمام حالات ہمارے پیش فظر دہیں جن میں نبی صل الشعابیہ وسلم نے یہ کا دروائی کھی ، تاکہ بیروی ہو تو آب کے پورے طرف کی کہ بر درکہ اس کے کہیں ایک بھی پر طلاب برزو کی ۔ صدیف اور دریں ہو تو ایس ہے کہ وہ بر ہے کہ اور درائی کھی ، تاکہ بیروی ہو تو آب کے پورے طرف کی ہو درکہ اس کے کہیں ایک بھی پر طلاب برزو کی ۔ صدیف اور دریں ہو تو ایس سے جرکھے نا بہت ہے دہ بہ ہے کہ د

اقلاً، قریش کی خلاف ورزی عد البی عربی تفی که اس کے نقف مهر مہر نے میں کسی کلام کام وقع نه کفتا ، خود قرابش کے لوگ بھی اس کے معترف مختے کہ واقعی معاہدہ فرسے گیا ہے۔ امنہوں نے خرد الرسفیان کو تجربیر عربہ کے سیے مدینہ جبرہ بختاجس کے صاف معنی میں مختے کہ اُن کے نزویک بھی عمد باتی منبس رہا تھا۔ تاہم بر طروری منبس ہے کہ نافیض عمد نوم کو خود بھی اپنے نففن عہد کا اعتراف مبر۔ البتر بر فیفین عمد بالکل صربی اور غیر مشتبہ مہو۔ کا اعتراف مبر دالبتر بر فیفین الشروری ہے کہ نافیف میں کا عربہ کے بار تھر البتر بر البتر بر البتر بر البتر المنظر المن اللہ علی ہے ان کی وقت سے عمد اور خور جانے کے بدر تھر اپنی طرف سے حراحتہ بالا اس کے وقت بات کے بدر تھر اپنی طرف سے صراحتہ بالا اس کا دوست بیتر اپنی طرف سے حراحتہ بالا اس کے دوست بیتر اپنی طرف سے حداور کے اس کے بدر تھر اپنی طرف سے حراحتہ بالا اس کے دوست بیتر کی اور خور اپنی طرف سے حداور کے دوست بھر کے دوست کے دوست سے حداور کے دوست کے دوست سے حداور کی جداور کے دوست سے حداور کی مدر کو دوست سے حداور کی مدر کی مدر کے دوست سے حداور کے دوست سے حداور کی مدر کے دوست سے حداور کے دوست سے حداور کی مدر کے دوست سے حداور کی مدر کی دوست سے حداور کے دوست سے حداور کے دوست سے حداور کی مدر کے دوست سے حداور کی دوست سے حداور کے دوست سے حداور کی مدر کی مدر کی مدر کی مدر کی کھر کی کے دوست سے حداور کے دوست سے حداور کے دوست سے حداور کے دوست سے حداور کی مدر کی مدر کی مدر کی کھر کی کھر کے دوست سے حداور کے دوست سے دوست سے

سابیا ہیں می الدرمینی اور مہت الہ اور میں مسلط ان فامرت مسلط میں ہوت اسے بہتر پیرا پان مرت سے موسم پر ہو میں ا الیس کوئی بات منیں کی جس سے بدایما و فکلتا ہو کہ اسس برعمدی کے با درجود آپ ابھی تک اُن کو ایک معاہد توم سیجھنے ہیں اوران کے اِنَّهُ مَ كَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَاعِلَّهُ وَالْهُمْ مِنَا اسْتَطَعْتُمُ مِنْ فَوَةٍ وَاللَّهُ مَ مَا اللَّهُ وَعَلَّقُكُمْ وَ وَعَلَّقُكُمْ وَ وَعَلَّقُكُمْ وَ وَعَلَّقُكُمْ وَ اللَّهِ وَعَلَّقُوا الْحَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ أَمَا اللهِ يُوتَ اللهُ يَعْلَمُهُمْ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوتَ اللهُ كُونَ اللهُ كُونَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا لَوْلِهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَاللّ

یفینًا وه مم کو سرانهیں سکتے۔

اورتم لوگ بهمان ک تمهارابس جائے زیا دہ سے زیادہ طاقت اور تباربد مصربہ والے گھوڑ ہے اُن کے تما بلہ کے بیجے میتبار کھوٹ ناکہ اس کے ذریعہ سے التہ کے اورا بنے وشمنوں کو اور ان دُوسر سے اعداء کو خوت زدہ کر دو تہیں تم نہیں جانتے گرا ہتہ جانتا ہے۔ التّٰد کی راہ بی جو کچھ تم خریب ان دُوسر سے اعداء کو خوت زدہ کر دو تہیں تم نہیں جانتے گرا ہتہ جانتا ہے۔ التّٰد کی راہ بی جو کچھ تم خریب کروگے اس کا پورا بورا بدل تماری طرف بیٹ یا جائے گا اور تمها رسے ساتھ ہرگر ظلم نہ ہوگا۔

ربت ساعقاً پ کے معا پرانرروابط اب بھی قائم ہیں۔ نتمام روا یات بالانفاق پر تبان ہیں کرجیب ابرسفیان سنے مدینراگرتجد پرمعاہدہ کہ درخوا پیش کی ٹوآپ نے اسے تبول ہنیں کیا ۔

تا ننا ، فرلیش سے ضلاف جنگی کارروائی آب سفی خود کی اور کھلم کھلاکی ۔کسی الیسی فریب کاری کا نشا ٹبہ نک آپ سے طرز ممل میں نہیں پایاجا تاکہ آپ سفے بظا ہر مسلح اور رباطن حنگ کا کوئی طریقہ استعمال فرمایا ہو۔

یراس معامل میں نمی میں السّرعلیہ کوسٹ ہے اللہٰ آلکیت مذکررہ بالا کے حکم علم سے مبعث کراگر کوئی کا دروائی کی جاسکتی ہے توابیسے ہی تحضوص حالات میں کی جاسکتی ہے اور اسی سیدسے سیرسے شریفا نہ طریقہ سے کی جاسکتی ہے توصفور نے اختبار فرما یا تختا ۔

مزیدرال اگریسی معابد قوم سے کسی معاملہ میں ہماری نزاع ہوجائے اور سم دیمجیں کرگفت درشنید بابین الافرام تالخانی کے ذریعہ سے وہ نزاع طے نہیں ہوئی ، با بیر کہ فرننی نائی اس کو بزدرطے کرنے پرٹلا ہٹوا ہے ، توہما رسے بیے یہ بالکل جا گزہے کہ ہم اس کوھے کرنے ہیں طافت استعمال کریں ، لیکن آبیتِ فرکورہ بالاہم پر سے اخلاقی ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ ہم ارا بہ استعمال طاقت صاف صاف میں نادوائی کے بعد ہونا چا ہے اور کھلم کھلا ہونا چا ہیے بچرزی چھیے ایسی جنگی کا دروائیاں کرتا جن کا علانبرا فرار کرنے کے بیے ہم تیار مذہوں ، ایک بداخلاتی ہے جس کی تعلیم اسلام نے ہم کومنیس دی ہے ۔

مروقت اسم مطلب بيه ب كرنهارس بامان جنگ اورا كي متنقل فرج ( Standing army ) مروقت



وَإِنَّ جَنَّحُوٰ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ فَا اللهِ أَلِي اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ الله

اور اسے نبی اگر وشمن صلح وسلامتی کی طرف مائل ہوں توتم بھی اس کے بیے آیا دہ ہوجا والہ است رکھنے است کے بیات اور جانے والا ہے۔ اوراگروہ دھو کے کی نبیت رکھنے ہوں تو تم میں است کے درجہ سے تاریخ کے بیت ترکھنے ہوں تو ہے جس نے ابنی مدد سے اور کومنوں کے ذریجہ سے تنہاری اس کے ماری وات بھی خوج است کے ساتھ ہوڑ دیے تئم روٹ نے زبین کی ساری وات بھی خوج است کے ماتھ ہوڑ دیے تئم روٹ نے زبین کی ساری وات بھی خوج است کے ماتھ ہوڑ دیے تنم روٹ نے نبین کی ساری وات بھی خوج است تا است تو ان تو کول سے دل مراسکتے سے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان تو کول سے دل ہوڑ سکتے سے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان تو کول سے دل ہوڑ سکتے سے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان تو کول سے دل ہوڑ سکتے ہوئے ہوئے۔

تیادر بنی چا بہیے تاکہ برقت عنرمدرت فوراً جنگی کادروائی کرسکو۔ یہ نہ بوکہ خطرہ سر پرا نے سے بدیگے ہا بسط میں حلٰدی جلدی رضا کاداور اسلحہا ودرسامان درسدجمع کرنے کی کوسٹسٹس کی جائے اور اس اثنا ہیں کہ بہزیباری مکمل ہو، دشمن ا بنا کام کرجائے ۔ در در درسامان درسدجمع کرنے کی کوسٹسٹس کی جائے اور اس اثنا ہیں کہ بہزیباری مکمل ہو، دشمن ا بنا کام کرجائے ۔

میں کے بیٹے بنگرہ کی بین الاقرامی معاطات میں تنہاری بالبسی بزداد نہ نہیں ہوئی جا ہیے بنگرفدا کے جروسہ پر بہا درانہ اوردائہ اوردائہ اوردائہ اوردائہ اوردائہ اوردائہ اوردائہ اوردائہ اوردائہ اس کے بیٹ نیار ہم جا ڈاورصلے کے بیے با تقرفصانہ سے اس بنا پرانکار نہ کروکہ وہ نیک بیت برحال تقینی طور سے اس بنا پرانکار نہ کروکہ واقعی صلے ہی کی نیت رکھتا ہو تر تم خواہ تو اس کی نیت پر شبعہ کرکے نو زیزی کوطول کیوں دو -اوراگر پرسلام میں ہوسکتی ۔اگروہ واقعی صلے ہی کی نیت رکھتا ہو تر تم خواہ تو اس کی نیت پر شبعہ کرکے نو زیزی کوطول کیوں دو -اوراگر مہدم کرکے نو زیزی کوطول کیوں دو -اوراگر میں معدر کی نیت رکھتا ہو تو تا ہم کے جو دسے پر بہاور ہو ناچا ہیے ۔صلے کے بیٹ بڑھے والے با تقدیم کو ان نادر تو تا کہ کھی کوئی فدار تو میں تاکہ نہاری خواہ کو ایک کا فدار تو میں ترم جا رہ سمجھنے کی بر آت درکھیے۔

المسلم انتارہ سے اس مجائی چارے اورالعنت وعبست کی طرف جوالٹرتعا بی نے ایمان لانے والے اہل عرکیے ورمیان پیراکرے ان کوایک مضبوط حجما بنا دیا تھا ، حالا نکہ اس حیقے سے افرا واُن مختلف نبیلوں سے نکھے ہوئے تھے جن کے درمیان





عَن يُزْ كُلِيُمْ ﴿ آَلِيُّهَا النَّبِيُّ حَسَّبُكَ اللهُ وَمَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَن النَّهُ عَلَى الْقِتَالِ اللهُ عَنْكُنُ مِن اللهُ عَنْكُمُ وَعَلَمَ الْقَامَةُ وَهُمُ اللهُ عَنْكُمُ وَعَلِمَ النَّهُ عَلَمُ اللهُ الْعَنْكُمُ وَعَلِمَ النَّهُ عَنْكُمُ وَعَلِمَ النَّهُ عَنْكُمُ وَعَلِمَ النَّهُ عَنْكُمُ وَعَلِمَ النَّهُ عَنْكُمُ وَعَلِمَ النَّهُ الْعَنْكُمُ وَا مِلْكُونَ الْعَلْمُ الْعَلِمُ اللهُ الْعَنْكُمُ وَا مِلْكُونَ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

ڑا زبر دست اور دانا ہے۔ آھے بنی نمہارسے بیے اور نمہارسے ببروا ہل ایمان کے بیے نوبس انٹہ کافی سے

اسے بنی مومنوں کو جنگ برا بھارو۔ اگرتم بیں سے بیس آ دی صابر ہوں نو وہ دوسو پر غالب آئیں گے اوراکسو آ دمی ابیے ہوں نومنگرین تی بیں سے ہزاراً دمبوں بربھاری رہیں گے کیونکہ وہ ابیے لوگ بیں ہو مجھنیں رکھنے۔ الجھا'اب اللہ نے تہما لا بوجھ بلکا کیا اور اسے علوم ہوا کا بھی تم بیں

صدیوں سے دشنیاں میں اُری تقیس یے عوصیت کے را تفالٹہ کا یفنل اُدس وخور کے معاملہ میں آدسب سے زیادہ نمایاں تھا۔
یہ دونوں تھیلے دوہی سال پہلے تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور شہور مزنگ بُعاث کو کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے جس میں اُوس نے خزرج کوا ورخزرج نے اوس کو گھ یا صفح ہمستی سے مثا وینے کا تدید کرلیا تھا۔ ایسی شدید معلوتوں کو دو تین سال کے اندر گسری دوستی و بلادری میں نہدیل کر دینا اور ان متنا فراجزا کو جو کرائیں ایک بنیان مرصوص بنا دینا جیسی کم نبی ماائٹر تھا اور دنیوی اسباب کی مدیسے پہنلیم الشان کا دنا مر علیہ سے بالاتر تھا اور دنیوی اسباب کی مدیسے پہنلیم الشان کا دنا مر النجام نہیں باسکتا تھا۔ لیس الشرق ال فرما تا ہے کہ حبیب ہماری تائید وفعرت نے در کچھ کردگھا یا ہے تو آئندہ بھی تہاری نظر ذہری اسباب پر نہیں بلک خدا کی تائید وہ بھی تھاری خواسی سے سینے گا۔

کیم اور بھوبرجو ( Understanding سے تبیرکیاہے ، اور پر نفلاتی ( Morale ) کتے ہیں الٹرتعا لیانے اسی کوفقہ و اور بھوبرجو ( Understanding سے تبیرکیاہے ، اور پر نفلاس معموم کے بیے مبر پر اصطلاح سے نمیادہ سائنٹنگ ہے ہے جو بر پر اصطلاح سے نمیادہ سائنٹنگ ہے ہے جو تبیرکیا ہے ، اور پر تبیرکیا ہے ، اور اور تبیرکیا ہے ، اور اور تبیرکیا ہے ، اور اور تبیرکیا ہے ، اور اس کے منائع ہوجا نے کے بعد جینا ہے فہرت ہے ، اور اور کی اندازی ندگی سے فریادہ تبیرکیا ہے ، اور اس کے منائع ہوجا نے کے بعد جینا ہے فہرت ہے ، اور کا منازی سے نمیرکیا ہے ، اور اور کی نوازہ تبیرکیا ہے ، اور اس کے منائع ہوجا نے کے بعد جینا ہے فہرت ہے ، اور کی نوازہ تبیرکیا ہے ، اور اور کی نوازہ تبیرکیا ہے ، اور اس کے دیا ہے ، اور کی نوازہ تبیرکیا ہے ، اور اور کی نوازہ تبیرکیا ہے ، اور کی نوازہ کی نوازہ تبیرکیا ہے ، اور ک

ضَعْفًا فَإِنْ تَيْكُنْ مِّنْكُمْ مِّاكَةً صَابِرَةً تَغْلِبُوا مِائْتَكِنْ وَ إِنْ تَيْكُنْ مِّنْكُمُ الْفُ تَغْلِبُواْ الْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيّ اَنْ تَيْكُونَ لَهُ السَّرِى حَتَىٰ الصَّبِرِيْنَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيّ اَنْ تَيْكُونَ لَهُ السَّرِى حَتَىٰ يُنْخِنَ فِي الْاَسُ ضِ تُرِيبُهُ وَنَ عَرَضَ الْدُنْيَا ﴿ وَاللّٰهُ يُرِيدُ

کزوری ہے ایس اگرتم بیں سے سوآ دمی صابر مہوں نو وہ دوسور پاور ہزار آدمی الیسے ہوں نو دو ہزار بر التّد کے حکم سے غالب آئیس گے اور اللّہ ان لوگوں کے ساتھ سے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس فیدی ہوں جب نک کہ وہ زمین بین شمالیا کواچھی طرح کچل نہ دیے۔ تم لوگ دنیا کے فائدسے جا ہے ہو' حالانکہ التّد کے بیب نوس نظر



الْوْخِرَةُ وَاللهُ عَزِيْزُ حَكِيْمُ اللهُ كَاكِتُ مِنَ اللهِ سَبَقَ الْمُتَكُمُ وَنَيَّا عَزِيْرُ حَكِيْمُ اللهِ عَفِيمُ اللهُ عَفِيمًا عَفِمُ ثُمُ اللهُ عَظِيْمُ الْحَدْرُ فَكُنُوا مِمَّا عَفِمُ ثُمُ اللهُ عَظِيْمُ الْحَدْرُ فَي اللهُ عَفْوُمُ رَحِيْمُ أَلَى اللهُ عَفْوُمُ وَي اللهُ عَفْوَمُ وَاللهُ أَلِنَ اللهُ عَفْوَمُ وَاللهُ أَلْ اللهُ عَفْوَمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَفْوَمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَفْوَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفْوَمُ اللهُ عَفْوَمُ اللهُ الله

انزت سے اورانٹر غالب اور کیم ہے۔ اگرانٹر کا نوشتہ بیلے نہ لکھا جا بچا ہونا توہو کچھنم لوگوں نے بہا ہے اس کی باداش بین کو کھوں نے بہا ہے اس کی باداش بین کم کو بری مزادی جانی بہن جو کچھنم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھا و کہوہ صلال اور باک ہے اورانٹر سے ورتے رہو۔ یقینیا انٹر در گرز کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یا ملال اور باک ہے اورانٹر سے ورتے رہو۔ یقینیا انٹر در گرز کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یا

کیم کے اس کے متعلق بعد میں متضورہ ہوا کہ ان مجر دوایات بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کونٹک بدر میں مشکر قریش ہے جو دوگ گرفتار

ہوٹے تھے ان کے متعلق بعد میں متضورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے بعضرت ابر کرشنے والے وی کرفد یہ ہے کرچھوٹرویا

جائے ، اور حصرت عرشنے کہ کرمتن کرویا جائے ۔ بنی صل الٹر علیہ وظم نے حصرت ابر کم بینی کرائے تبول کی اور فدریہ کا معاملہ ملے کہ بیا۔

اس پر اللہ تعالی نے یہ گیات بعطور عزاب نازل فر بائیں ۔ گرمفسرین آیت کے اس فقر سے کہ کوئی معقول تاویل نہیں کرسکے ہیں کہ اگر

السرکا فرسٹ تدبیلے مذہکھا جا جو کا ہوتا ؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تقدیر اللی ہے ، بیا یہ کہ اللہ تعالی بھے ہی ہے ادارہ فر ماچھا تھا کہ

مسلما نوں کے بیے عزائم کو صلال کر دے گا۔ بیکن برخا ہر سے کر جب تک وحی قشری کے فرایس سے کسی چیزی اجازت نہ دی گئی ہو ،

اس کا لین جا ٹر نہیں ہورسکت ۔ پس بنی صلی انٹر علیہ وسلم سمیت پوری اسلامی جماعت اس تاویل کی موسے گناہ گارفرار پاتی ہے اور وابسی تا ویل کو اختیا ور قرب کر لین ایک بڑی ہی سخت بات ہے ۔

ایسی تا ویل کو اخبارا حاد کے اعتما و رقب ل کولینا ایک بڑی ہی سخت بات ہے ۔

سیرے نزدیک اس مقام کی میم تفسیر بیہ ہے کوئیگ بدیسے پیلے سورہ محمی جگی کے متعلق ہوا بتدائی بدایات دی گئی تقییں ان میں بدارت و مرکز احتاکہ فار کے آلی آئی تنظیم کے مقال میں بھی اس مقام کی تحقیق الحقاقی ہے تھی الحقی ہے تھی ہے تھی



تغبسيم لقرآن ٢

الانفال م

الله فِي فَكُولِكُمُ خَيْرًا يُتُولِكُمْ مِنَ الْأَسْمَى إِنْ يَعْلَمِهِ اللهُ فِي فَكُورِكُمُ خَيْرًا يُتُولِكُمْ خَيْرًا مِنْكُمْ وَيَعْفِي اللهُ فِي فَكُورِكُمُ خَيْرًا يُتُولِكُمْ خَيْرًا مِنْكَا أَخِذَ مِنْكُمُ وَيَغْفِي اللهُ عَفْقُ رَسِّ حِيْمُ ﴿ وَ إِنْ يَيْرِيْكُ وَاخِيانَتَكَ فَقَدُ لَكُمْ وَ اللهُ عَفْقُ وَ اللهُ عَلِيمً خَانُوا الله مِنْ قَبْلُ فَامَحْ وَ أَوْ مَا جَرُوا وَجَهَدُوا بِاللهُ عَلِيمً حَرَيْهُ مَنْ اللهُ عَلِيمً اللهُ عَلِيمً اللهُ عَلِيمً اللهُ عَلِيمً اللهُ عَلِيمً اللهُ عَلَيمً اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ا

اسے نبی ، تم لوگوں کے قبضہ بیں جو قیدی ہیں ان سے کہواگرائٹرکو معلوم ہواکہ تمہارے ولوں
میں کچھ خبر ہے نو وہ تمبیں اُس سے بڑھ بڑھ کر دہے گا جو نم سے بیا گیا ہے اور تمہاری تعالمیں معاف
کرسے گا، اللہ درگزرکرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے بیکن اگر وہ تیر سے سانھ خبانت کا الادہ کھنے
ہیں خباسی کی سزا اللہ سے بہلے وہ اللہ کے سانھ خبانت کر جیکے ہیں جبا بچہ اسی کی سزا اللہ سنے انہیں دی کہ وہ
تیرسے قابویس آگئے، اللہ رسب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔
تیرسے قابویس آگئے، اللہ رسب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔
جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ بیں اپنی جانیں اور اسبنے

و ٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ أُوْوا وَّنَصَى وَا أُولِيكُ ابعضهُ مُ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَكُمْ يُهَاجِرُوا مَا الكُمْ مِنْ وَلايتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا ۚ وَ إِنِ مال کھیائے اورجن لوگوں نے ہجرنت کرنے والوں کوچگہ دی اوران کی مدد کی مرہی وراصل ایب روسے کے ولی ہیں۔ ریسے وہ لوگ جوامیان نوسے آئے گر بیجرت کریکے (وارالاسلام ہیں) آئین ۔ نوان سے تنهارا ولایت کا کوئی تعلق نبیں ہے جب نک کہوہ ہجرت کریکے نہ آ جائیں - ہاں اگروہ - اسے تنہارا ولایت کا کوئی تعلق نبیں ہے جب نک کہوہ ہجرت کریکے نہ آ جائیں - ہاں اگروہ نے اہل نٹرک کوٹنکسست دنوائی سبے ،اس موقع پرانہیں فیدی نباکران کی جانیں بچا بینے سے زیادہ بہتریہ تعاکدان کو**توب ک**چل ڈالاجا آ سن براصول مقرر كباكب سي والمن كالبيسام ونعسب اس بي بداصول مقرر كباكب سي كده والابت "كانعلق مردن اُن مسلمانوں کے درمیان ہوگا جریا تودارالا سلام کے بانشندہ ہوں ،یا اگر باہرسے آبش نوبجرت کرکے آجا بیں - باتی درہ وه مسلمان جواسلامی ریاست کے حدو دِادمنی سے با برہوں، تواٌن کے ساتھ ندیمی اخرین نومنرورۃ اٹم رہے گئ، لیکن " ولا بہت "کا تعلق نه موگا ۱۰ وراسی طرح ان سلما نوں سے بھی پرنعلتی والابت ندرسے گاہوہجرت کر کے ندا ٹیں بلکہ دارالکغری رعایا ہونے کی میٹیست سعے دارالا سلام بیں آبش یہ و لابیت "کالفظاعر بی زبان ہیں حمابیت ، نصرت ، مددگاری پیشنببا نی ، دوسنی، قرابست ، مسربہتی راس سے ملتے معلنے مغروبات کے بلیے ہولاجا کا سہے۔ اوراس آ بیت کے سیاق وسیاق ہیں صربے طور پراس سے مراودہ ورشت ہے ہوا بک ریاست کا ابنے تنہریوں سے ،اورنشر ہوں کا اپنی ریاست سے ،اورنودنشہریوں کا آبس بیں بوزا ہے۔ بس بیرآبیت « دستوری دسیاسی دلابیت کواسلائی پاست کے ہرجنی مدو ذنکب محدو وکردیتی سیسے ،اوران مدودسسے بامبر کے پمسلمانوں کواس مختصوص ومنشنة سصدخادج فرادونني ببعد إس عدم ولاببت كي قالونئ تنا رئج بمدت وببع ببريون كي تفصيلات ببيان كريف كابيال موفع نہیں۔ہے۔مثناں کے طورپرصروت انتاانشارہ کا فی ہوگاکہ اسی عدم ولابیت کی بنا پروادالکغراوں اوالاسلام کے مسلمان ابک دوسرسے کے وارث نہیں ہوسکتے ،ابک دومرسے کے فانونی دلی ہ Guardian ہنیں بن سکتے ، یا ہم شادی بیا ہ نہیں کرسکتے ، احداسا ی حکومت کسی ابیسے مسلمان کو ا بینے ہی ذمہ داری کامنعسب نہیں دیسے سکتی جس نے دارالکفرسے شمریت کانعلیٰ ن تورا برحلامه برین بها بینت اسلامی حکومست کی خارجی سیا سست پریسی بیزا اثر ڈالتی سیسے ساس کی روسسے وونست اسلامید کی زمرواری ان مسلما نون تک محدودسی جواس کی حدود کے اندر رہننے ہیں - یا برسکے مسلما نوں کے بیے کسی و مدداری کا باراس سکے س نهیں ہے۔ یہی وہ یانت سیم بنی ملی اللہ علیہ وہم نے اس مدیث بی فرائی سے کا نابری من کل مسلم بین ظھرا نی

ننبس يمالقرآن ٢

الإنفال ٨

م برورو درو استنصروكُمْ فِي الرِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمُ 

وبن کے معاملہ میں تم سے مدد مانگیں نوان کی مدد کرنیا تم بر فرص ہے کبکن کسی ایسی قوم کے خلافت نهبن سينمها رامعا بره تو يجر تجيزتم كريت بموالته است ريجهنا سب بولوگ مسنكريني بب

المنشح كجبن يم بس كسى البيد مسلمان كيهما بيت وصفا ظلن كا ومدوارنبين بمول جومشركيين سك درميان رنبتا مود إسطرح اسلامی فالزن نے اُس محبگڑے سے کی جڑکا ہے دی ہے جو بالعموم بین الانوامی ہجبیدگیوں کا سبسب بنتا ہیں۔ کیونکہ جب کوئی حکومت ابنے حدود سے باہررہنے والی معنی فلینندں کا ذمہ ابنے مسرسے لیتی سے نواس کی وجہ سے اسبی انجھنیں بڑجاتی ہیں جن کو بالسابسك لشائبان هي سيب سلحما سكتين -

ام الم الله الله المريري أبيت بين وإرالاسلام عصم بالبررية فيه والسفسلما نول كواسياسي ولايت المصريسة مصنعارج فرار وبأكبا نفا-اب بہآبین اس امرکی توجیح کرتی ہے کہ اس رسنٹ ناہیے خارج ہونے کے با وجودوہ '' دبنی اتحومت '' کے رشنٹ ندسے خارج نہیں ہیں۔اگرکییں ان بڑھلم ہور ہا ہواوروہ اسان می براوری سے تعلق کی بنا پروا را اناسلام کی حکومسنت ا وراس سے یا نشندوں سے مدو ما نگیس توان کا فرض سے کہ اپنے ان نظلوم میں پٹروں کی مدد کریں ۔ لیکن اس سے بعد مزید نوٹینے کرنے ہوئے فرایا گیاکہ ان دبنی ہا نبول كى مددكا فريضها تدمعا وصندا سجام نهبس ديا جاشے كا بلكه بين الافوامى ذمه واربون اورا خلاتى حدودكا باس ولحاظ ركھنے مبوستے ہى انجام دیاجا سکے گا ساگرظلم کرنے والی نوم سے وارا لاسلام کے ٹمعا بلانہ تعلقات ہوں تواس صورت بین ظلوم سلما نوں کی کوئی ایسی ردنہیں کی جاسسکے گی جوان تعلنفاست کی اخلاتی ذمہ دار ہوں کیے خلاصت پڑتی ہو۔

آ بین بس معابده کے لیے "حبین کی "کالفظ استعمال مواہدے -اس کا مادّہ" وَتُوق "سبے جوعر بِی زمان کی طرح اردوزمان مير معي عبروسعه اوراعنما وكعديه استعمال مؤتاسه حدميثان مراس جيز كوكبس كعص كابنا بركوني توم بطريق معروت بيراعنما و کرنے بیں جن بیانب مرک ہماریسے اوراس کے درمیان جنگ نہیں سبے ، نطیع نظر اِس سے کہ ہما دااُس کے ساتھ مرزیع طور پرعدم معاربه كاعددوبيان تثوابو بإنهموامور

پھرآیت بیں بدینکہ رویدینھے مبیناً ق کے الفاظ ارشاد ہوئے ہیں، بین تمهارسے اوران کے ورمیان معاہد بهوظ إس سعه بيرصاف منزشح مؤتا سبع كددا رالاسلام كي حكومت فع جومعا بدانة نعلفات كسى غيرسلم حكومت سع قائم كيع مول وه مرف ودحكوننوں كے تعلقائت ہى نہيں ہيں ملك دونوموں كے نعلقا شاہى ہيں اوران كى اخلاتى فدمہ واربوں ہيں سلمان حكومت سكے ما تقىمسلمان توم اوداس كے افراد بھى مشريب ہيں۔اسلامى مشريب اس بانت كوفطعًا جائز نبيس ركھتى كەسلىم حكومىن جومعا ملامت بمسى المك بإتوم ستصبط كرستان كما خلانى ذمردار بول سيمسلمان نوم يااس كمت افرادسيك ووش رببس – البنن حكومست الْكَانُ مِنْ اللهِ اللهِ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا وَ هَاجُرُقَ فِي الْكَانُ الْمَنُوا وَ هَاجُرُقُ الْمَنُوا وَ هَاجُرُقُ الْمَانُوا وَ هَاجُرُقُ الْمَنُوا وَ هَاجُرُقُ الْمَنُوا وَ هَاجُرُقُ الْمَنْوَا وَ هَاجُرُقُ الْمَانُوا وَ الْمَنْوَا وَ اللّهِ وَالْمَانُونَ الْمَوْا وَ نَصَرُوا الْمَانُوا وَلَيْ اللهِ وَالْمَانُونَ الْمَوْا وَلَمْ اللهِ وَالْمَانُونَ الْمَوْا مِنْ كَمْ اللهِ وَالْمَانُونَ اللهِ وَالْمَانُونَ اللهِ وَالْمَانُونَ اللهِ وَالْمَانُونَ اللهِ وَالْمَانُونُ اللهِ وَالْمَانُونُ اللهِ وَالْمَانُونُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَا

وہ ایک دوسرے کی حمابت کرتے ہیں۔ اگر تم بیانہ کروگے تو زبین میں قست نہ اور بڑا فساد بریا ہوگا ۔ بریا ہوگا ۔

بولوگ ایمان لائے اور خبول نے اسٹری راہ یں گھر ہار تھیوٹے اور جدو جمدی اور خبول اپناہ دی اور مدد کی وہی سیجے مومن ہیں ۔ ان کے بینے خطا وُں سے درگر رہے اور بہتر بن رنت ہو اور جو لوگ بعد بیں ایمان لائے اور ہجرت کرکے آگئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدو جمد کرنے گئے اور جمار کے ایک وہر سے کے زیادہ خدار وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں ۔ گرا لٹری کا ب بی خون کے رسٹ نہ دارایک دو مرسے کے زیادہ خدار ہیں ، گوا لٹری کا ب بی خون کے رسٹ نہ دارایک دو مرسے کے زیادہ خدار ہیں ، تقینا اللہ بی بھر کر جانتا ہے ۔

وارالاسلام کے معابدان کی با بند باں صرف اُن سلمانوں پرہی عائد مہوں گی جواس حکومت کے وائرہ عمل ہیں رہنتے ہمول می دائر سے سے یا ہر دنیا کے باتی مسلمان کسی طرح بھی ان ذمہ داریوں ہی نشر یک نہ ہوں گے ۔ بہی وجہ ہے کہ حد بیبیر ہیں جوصلح بنی صلی التّہ علیہ ولم نے کفار مکہ سے کی نغی اس کی مبنا پر کوئی یا بندی محضرت ابو بُعبَر اورانو تَشِید اوراُن دوسرے مسلمانوں پر عائد نہ بیں ہوئی جو دا را لاسلام کی رعایا نہ نفے ۔

٢٥٠ من معرف كانعلق اگر زبب زين فغرے سے ما ناجا شے تومطلب بير مراکا کو حس کا را يک دومرے کا حابت



تفهب بمالقرآن ا

کرتے بین اگرتم ابل ایمان اُسی طرح آبیں بین ایک دوسرے کی حابیت میکرونوز بین بین فنندا و رفسا دِعظیم بر بابرگا-اوراگر اس کانعلن اُک تمام بوا بات سے مانا جائے جوآبیت ۲ ے سے بیال تک دی گئی بین تو اِس ارشاد کا مطلب بید بوگاکداگردارالاسلام کے مسلمان ایک دوسرے کے وہی ندینیں، اور اگر بہوت کرکے وارالاسلام بین شرآنے والے اور دارالاکفرین تھیم رہنے والے مسلمانوں کوا بل دارالاسلام ابنی سسباسی ولا بہت سے خارج بیمجیس، اور اگر بابر کے مطلوم سلمانوں کے مدد مانگئے بردان کی مدد ندی جائے، اور اگر آس کے ساتھ ساتھ اِسس قاعد سے کی با بندی میں ندکی جائے کہ جس توم سے مسلمانوں کا معا بدہ ہواس کے خلاف مدد مانگئے والے مسلمانوں کی مدومت کی جائے گئی والے مسلمانوں کی مدومت کی جائے گئی ورز میں بین قلنہ اور دارائی مدومان کا فروں سے موالان کا نول نولئن ختم ندکر بیں ، توز میں بین قلنہ اور فساد عظیم بر با بہوگا۔

اور اگر ترسلمان کا فروں سے موالان کا نولئن ختم ندکر بیں ، توز مین میں فلنہ اور فساد عظیم بر با بہوگا۔

ساھی مرادیہ ہے کہ اسلامی ہجائی جارے کی بنا پر میراث قائم نہ ہوگی اور ندہ وحقوق ہونسب اور مصا ہرت کے تعلق کی بنا پر عائد میں خاصل ہوں گئے -ان امور بن اسلامی تعلق کے بجائے تعلق کی بنا پر عائد میں خاصل ہوں گئے -ان امور بن اسلامی تعلق کے بجائے رسنت بندداری کا نعلق ہی فانون حقوق کی بنیا ورب گا۔ بدارشا واس بنا پر فر باباگیا ہے کہ ہجرت کے بعد نبی صل اللہ علیہ وسلم سے مہاجرین اورا تصاریحے ورمیان جو مواضا ہ کوائی تقی اس کی وجہ سے بعض لوگ بہنچان کررہ ہے تقے کہ بدو بنی ہمائی ایک ووہ سے بعض لوگ بہنچان کررہ ہے تقے کہ بدو بنی ہمائی ایک ووہ سے بعض لوگ بہنچان کر رہ ہے تقے کہ بدو بنی ہمائی ایک ووہ سے بعض لوگ بہنچان کر رہ ہے تھے کہ بدو بنی ہمائی ایک ووہ سے بعض لوگ بہنچان کر رہ ہے تھے کہ بدو بنی ہمائی ایک ووہ سے بعض لوگ بہنچان کر رہ ہے تھے کہ بدو بنی ہمائی ایک ووہ سے بعض لوگ بہنچان کر رہ ہے تھے کہ بدو بنی ہمائی دوسر سے کے وارث ہمی ہموں گئے ہ

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH